## الصلوة والسلام عليك يا نور الله



تصنيف

شاران

فالزمفتي غالم سرورقادري

عمدة البيان پبلشر ز(بجز:)لاهور

بسم اللدالرحمن الرقيم

الله من عباده العلماء (القوآن) منها يخشى الله كربندول مين علاء بى الله عدارة بين

اذاانتهى المؤمن الى باب الجنة يقال له لست بعال ' الجنة ويقال للعالم قف على باب الجنة و -

الحديث

جب مومن جنت کے دروازے پرجائے گا تواس سے کہاجائے گاتم عالم بین ہوجا ڈینٹ بیں اور عالم سے کہاجائے گا مخمبرو۔ جنت میں اکیلے نہ جا و اور گنبگاروں کی شفاعت کرکے ان کو بخشوا کر جنت میں ساتھ لے جا وَ



مقام علم وعلماء

كتابكانام:

عنف : پرطریقت و اکثر مفتی غلام مرور قادری ملقب برلقب " ناصرالدین "

كمپوزنگ : صاجزاده علامدة اكثراجم معيدقادري

نظر تانى : پروفيسرظىيرالدىن احمد قادرى ، مولا نار بنواز

· جامعدرضو يررسك ماؤل نا كان لا بور

نائيل درائز : آرايم اوليس جاويدا قبال قادري

جامعدرضوبير رسف ماؤل ناؤن لا مور

مطبع : تحريك تبلغ القرآن

ن : اگت 2007ء

تعداد : ----- گياره سو

جه : ----- 150روپي

ناشر

تحريك تبليغ القرآن (شعبة تبليغ) سنثرل كمرشل ماركيث ما وُل ثا وَن لا مور \_

فون نبرز: \_ 5836261-65,5884919-20 فيكس نبر - 5836261

## تعارف مصنف

پیرطریقت ڈاکٹرمفتی غلام سرور قادری صاحب تو ایسی شخصیت ہیں۔جو کہ كسى تعارف كفتاج نهيل ليكن ميرى سوج ميں جناب كى زندگى مے متعلق بچھا ہم معلومات موجود ہیں جن پرروشنی ڈالنا ضروری سمجھتا ہوں۔اکثر و بیشتر عام انسان کے دل میں پیرخیال آتا ہے کہ اس بین الاقوامی شہرے یا فتہ شخصیت کی بنیا دی تعلیم کون می خوش نصیب درسگاہ میں ہوئی کہ جس نے ایسے عظیم انسان تخلیق کئے۔ ہر انسان کی سب ہے پہلی درسگاہ اُس کی ماں کی گود ہی ہوتی ہے۔ جتنی وہ گودمقدس و مكرم ہوگی اُتنی ہی اُس كی اولا دكى تربيت اعلی ہوگی آپ آج كسى بھی تاریخ كامطالعہ کریں تو یقینا آپ کی نظرے بری بری شخصیات کے تذکرے ضرور گذرتے ہوں گے۔وہاںان شخصیات کی تربیت کی پہلی بنیادی چیز اور عظیم درسگاہ''ماں کی گود' کے ہی ثمرات ملتے ہیں جو کہ ایک عام انسان کوعظیم انسان بنانے میں ممد ومعاون ثابت ہوتے ہیں ۔حضرت قبلہ ڈ اکٹر مفتی غلام سرور قادری دامت بر کاتبم العالیہ کی شخصیت میں اُس پہلی درسگاہ کی تربیت کے ہی اثرات ہیں کہ آپ بہترین عالم وین باعمل، بهترين مفتى ، بهترين مدرس ، بهترين محقق ومصنف ، بهترين شيخ الطريقت وشيخ النفسير اوربہترین شیخ الحدیث ہیں آپ کی طبع شریف میں انتہائی نری جلم برد باری برداشت اورانکساری کوٹ کو سے کر بھری ہوئی ہے آپ سابق صوبائی وزیر برائے فرہبی امور و اوقاف پنجاب اور بانی ومهتم جامعه رضویه (ٹرسٹ) سنٹرل کمرشل مارکیٹ ماڈل ٹاؤن لا ہور ہیں کئی کتابوں کے مصنف اور قر آن مجید کے متر جم بھی ہیں أب جناب

in the time the time the time the time the

شيف كالماق حضرت صاحب کی بنیادی تعلیم مے متعلق تفصیلی معلومات پیش کرتا ہوں تا کہ قار مین کوعلم ہوجائے کہآپ نے تعلیم ور بیت اور روحانی تربیت کہاں سے حاصل کی۔ ولاوت: \_آب كي آبادُ اجداد سادات وشرفاء بخارات بي جوحفرت سيدجلال الدين بخاري عليه الرحمة كے ہمراہ بخاري سے تشمير آئے پھراوچ شريف ضلع بهاولپور آ، كرآباد بوئے \_آپ كى ولادت موضع كچى لعل نز داوچ شريف مخصيل على يو ضلع مظفر گڑھ میں بروز جعرات مورند ۱۲۔ اکتوبر ۱۹۳۹ء کوخدا بخش علیہ الرحمہ کے گھر میں ہوئی۔آپ کے دادابزرگوارمحرموی علیالرحمدادر بردادامحرجو برعلیالرحمد تھے۔ ابتدائی تعلیم: \_آپ نے سب سے پہلے ناظرہ قرآنِ مجیدا ہے پڑوی بزرگ عالم مولانا غلام نبی خورشیدی علیدالرحمہ ہے عرصہ تین جار ماہ میں پڑھ کر مکمل کیا۔اس کے بعد آپ نے ابتدائی تعلیم گورنمنٹ پرائمری سکول موضع بن والا میں حاصل کی اور ٹرل تک کی تعلیم کے لئے موضع ککس کے گورنمنٹ سکول میں داخلہ لیا وہاں ہے ٹرل كامتحان انتهائي اعلى بوزيش ميں ياس كيا بعداز ال ديگردين تعليم سخ لئے مخدوم حسن محمود بن غلام میراں شاہ کے گاؤں جمال الدین والی علاقبہ صادق آباد ضلع رحیم یار خان ميں استاذ العلماء والفصلاء حضرت علامه عليم غلام رسول عليه الرحمه سے اكتساب فیض کیا اور اُن ہے آپ نے درس نظامی کی ابتدائی کتب کے ساتھ شرح تہذیب قطبی کے اوائل شرح وقابیہ اولین ، اصول الشاشی ، نور الانوار اور علم طب کی میزان طب،طب اكبروموجز وغيره يرهيس-1958ء میں ڈروہ غازی خان میں استاذ العلماء علامه مولانا غلام جہانیاں صاحب ہے نورالانوار،شرح جامی،مولاناعبدالغفورصاحب سے طبی،میر قطعی مثلا جلال ، حمد الله شرح وقامیدا خیرین ، میبذی التصریح ، اقلیدس ، مشکوة شریف ، 

الديد كاللا جلالین مدایه اولین، حسامی، مقامات حریری، حماسه، متنتی، تصوف، لوائح جامی، لوامع جامی اور مثنوی شریف پردهیس-1961ء ملتان میں غزالی زمال رازی دورال حفزت علامه سیداحر سعید کاظمی شاہ صاحب علیہ الرحمہ کے مدرسہ انوار العلوم میں داخلہ لیا۔ استاذ العلماء جناب مولانا عبد الكريم" تي تفسيرات احمديه يردهي اور حضرت مفتى اميدعلي خال صاحب ہے تو صبح وہلو ہے مسلم الثبوت وہدا بیا خیرین پڑھیں۔ پھرمفتی اعظم حضرت مفتی سیدمسعودعلی قا دری ہے جلالین وعلم میراث پڑھا اورفتو کی نولی سیکھی۔ آخر میں حضرت ملامہ قبلہ کاظمی شاہ صاحب ہے مناظرہ رشید ہیہ، شرح عقائد،خیالی اور دوره حدیث شریف پژه کرسندفراغت علم حاصل کی -عملی زندگی کا آغاز: \_علوم وفنون اورفتوی نویسی کے علم سے فراغت کے بعد قبلہ کاظی شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی نظر عنایت والتفات نے بطور نائب مفتی آب ہی کا ا بتخاب فرمایا۔ کچھ عرصہ کے بعد ہی حکومت یا کتان نے قبلہ کاظمی شاہ صاحب علیہ الرحمه كوبهاوليوريونيورشي ميس بطورير وفيسرحديث مقرر فرمايا توقبله كأظمى شاه صاحب علیہ الرحمہ نے جن قابل ترین تلانہ ہ کو بہاولپور ساتھ لے جانے کے لئے منتخب فرمایا ان میں آ ہمی شامل متے حضرت قبلہ مفتی صاحب نے بہاولیور یو نیورش سے 1966-1965ء میں ایم اے اسلامک لاء لین تصف فی الفقہ والقانون الاسلامي كي سند حاصل كي اور حضرت قبله كاظي شاه صاحب عليه الرحمه كے فر مان برا يني ما در علمی مدرسه انوارالعلوم واپس آگر استاذ الحدیث،مفتی وصدر شعبه افتاء کے فرائض سنجالے۔ 1977ء میں حضرت علامہ فتی عبدالقیوم ہزار دی علیہ الرحمہ کی خواہش يرقبله مفتى صاحب جامعه نظاميه اندرون لو بارى گيٺ لا مورشخ الحديث وشخ الا دب 

12 العربي مقرر موسة إى دوران صدرالجمن تهذيب الاسلام مين ماركيث كلبرك آب كو جامعہ محد غوثیہ گلبرگ لے آئے۔ جہاں عرصہ 12 سال تک جامع محدغوثیہ کے خطیب رہے اور یہاں جامعہ فوٹیہ کے نام سے مدرسہ قائم کیا اور 1990ء تک ای درسگاہ کے ناظم اعلی وشیخ الحدیث رہے اور انتہائی خوش اسلوبی محنت خلوص اور لکن سے کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہم کنار ہوئے۔ بعد ازال جناب یروفیسرظہیرالدین احمہ بابرنقشبندی قاوری نے ماڈل ٹاؤن سوسائٹی سے جار کنال کا ر قبہ حاصل کر کے قبلہ مفتی صاحب کے سپر دکیا اور اُن کے پُرخلوص تعاون کے ساتھ آپ نے ماڈل ٹاؤن سنٹرل کمرشل مارکیٹ میں اپنی ذاتی دینی درسگاہ کا آغاز فرمایا جو کرتقریا عرصہ 17 سال سے انتہائی کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روال دواں ہیں۔ جامعہ رضوبیٹرسٹ سنٹرل کمرشل مارکیٹ ماڈل ٹاؤن میں درج ذیل شعبہ جات کی انتہائی کامیابی کے ساتھ سرپرتی فرمارہے ہیں۔ بیرجامعہ رضوبیا یک فرسٹ کے زیراہتمام چل رہاہے جس کے سینجنگ ٹرٹی حفزت قبلہ ڈ اکٹرمفتی غلام سرورقا دری صاحب آیکے بڑے سٹے ڈاکٹر احمر سعید قادری ڈیٹی مینجٹ گ ٹرشی اور جناب پروفیسرظہیرالدین احمد بابر سیرٹری جزل ہیں حضرت قبلہ مفتی صاحب کے دوسرے صاحبزادے جناب علامہ محمد وحید قادری جامعہ کے ناظم اعلیٰ، تعلیمات وماليات بين \_شعبه جات: \_شعبة تحفيظ القرآن، شعبة تجويد وقراءت، شعبة درس نظامی، شعبهٔ کمپیوٹرلیب، شعبهٔ تخصص فی الفقه والحدیث والقانون الاسلامی اور شعبهٔ نشرواشاعت شامل ہیں حضرت قبلہ فتی ڈاکٹر غلام سرور قادری کی جنٹنی بھی تصانیف ہونگی ان کی اشاعت کے لیے متقلاً عمدہ البیان پبلشرز (رجٹرڈ) لا ہور کے نام سے ادارہ معرض وجود میں لایا گیاہے جس کے زیرا ہتمام آپ کی تمام تصانف اشاعت

13 ہوائی اور وہی ادارہ آپ کی تمام مطبوعات کے حقوق کا تحفظ کرے گا۔ آپ کی تصانف تقريبا 55 كے قريب ہيں جن ميں خاص اہميت كا حامل ترجمهُ قرآن مجيد، عمدة البیان فی ترجمة القرآن 'ہے جو که اس صدی کا ایک عظیم الثان تجدیدی کارنامہ ے جلد حیب کرمنظر عام پرآر ہا ہے۔ انشاء الله ایمان افروز اور تحقیق شاہکار و تصانف خودمطالعه كرين اورعزيز وا قارب مين تحفة پيش كرين بيآب كي سعادت مو گ اوراس سے خیرو برکت کا وافر حصہ نصیب میں آئے گا انشاء اللہ۔ آپ کی تصانف درج ذیل ہیں! (2)\_ردامكان كذب بارى تعالى (1)\_درودوسلام وشان خيرالانام علي (4) ـ شرح "الفضل الموهبيے" (3) مقام علم وعلماء (5) \_خلافت اسلاميه اورمغر لي جمهوريت (6) معجز وشق القمر (7) \_ قاضى اورسر براه مملكت (8) \_ بیعت کی اہمیت وضرورت (9) مسلماليسال ثواب (10)\_مئلة تقور (تقور كاجواز) (12) \_ نمازے متعلق تین اہم مسئلے (11) دندائے یا محمد یارسول اللہ علیق (13) - يروفيسرطا برالقاوري كاعلى وتحقيق جائزه (14). تنفسير اعوذ بسالله من الشيطن (15)\_شديدغصه يس وي كي طلاق كاشرى حكم (16)\_تفسير بسم الله الوحمن الرحيم (17) \_مسئله صلوٰة وسلام قبل اذان (18) \_اسلام مين نيكسول كى شرعى حيثيت (19) يور كاينس مع اردورجمدوتغير (20) يج اورقرباني (22) ينحاة الوالدين الكريمين (21) عيداملام

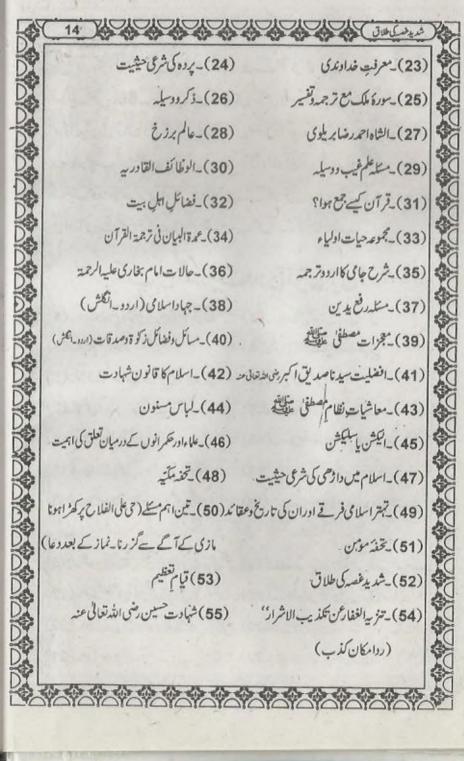

إن درج بالاكتب كے علاوہ حضرت كا مابانه كبلّه مابنامه البرلا موركے نام ے عرصہ کا سال مکمل اور اُٹھارویں سال کا آغاز ہو چکا ہے جو کہ اُمت مسلمہ کے لئے بالخصوص شاکع ہور ہا ہے انتہائی اہم موضوعات پرمضامین ،تبعرے اوپر حالات حاضرہ براداریے اورلوگوں کے برنس کی تشہیراس کے حسن وقدر میں اضافے کا باعث ہورہی ہے آج ہی اخبار ہاکریا بک اشالز سے نام لے کر ماہنامہ البرلا ہور طلب فرمائيں تا كه آپ اينے گھريلو ماحول كودينى ، روحانى اوراصلاحى پہلو ميں خود کفیل بنائیں۔ یوں تو آپ کی ہرکتاب علم کا ایک خزانہ ہے مگروہ کتابیں جوآپ نے کسی کے جواب میں ' دعلمی و تحقیقی جائزہ'' کے نام سے تعیس یاکسی کی علمی و تحقیقی اغلاط کی نشاندہی میں لکھیں خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں مثلا'' ورود وسلام شان خیر الا نام' 'جناب جسٹس تقی عثانی دیو بندی عالم کے جواب میں لکھی گئی اور' 'ڈ اکٹر غلام مرتضے ملک کی کتاب تو حیداور وجود باری تعالیٰ کاعلمی و خفیقی جائزه'' بھی خاص طور پر قابل ذکر ہے آگی کتب ایک بحر بے کراں ہیں دینی روحانی اصلاحی علم حق کے متلاشی اِن کتب کا ضرورمطالعه فر ما کیں ۔ 199۸ء میں آپ نے علم نحو کی مشہور کتاب الكافيه كاعربي شرح الوافيه برجا رجلدول برمشتل عربي مين محقيق وتخز ترج كلهى الكافيه جو کہ پورے عالم اسلام کے دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔اس کی عربی زبان میں شرح فرما کر پنجاب یو نیورٹی سے بی۔انچے۔ڈی (دکتورہ) کی ڈگری حاصل کی 

- نیز طبید کالج لا موریس جا رساله طب کا کورس کرے گورنمنٹ سے طبیب کی ڈگری علمی و دینی ذوق: \_ آپ کے علمی و دین زوق کا پیرحال ہے کہ اپنی آبائی زمینیں اور مكانات جوآب كورث من آئى تيس سب الله كرمدر ساور لا بريرى يرخرج كرويا ادر سارادن لا بمریری بین بینه کرمطالعه اورتج پرومد ریس میں مصروف رہتے ہیں اور اپنے و اجزادول کو بھی ای لائن پر چلایا آپ کے بڑے صاجزادے احر سعید قادری بومیوڈ اکٹر اور بہترین عالم ہیں جامعہ کے وائس پرنیل اور درس نظامی پڑھاتے ہیں اور دوسرے صاحبز ادے علامہ محمد وحید قادری درس نظامی کے فاصل اور یو نیورش سے ایم۔اے ہیں وہ بھی جامعہ کے استاذ و ناظم اعلیٰ وتعلیمات ہیں اور تیسر سے صاحبز ادے علامہ محود عبید قادری درس نظامی ہے فارغ وانٹر بیشنل یو نیورٹی اسلام آباد ہے ایل ایل ا بی لاء ایند شریعہ ہیں چوتھ میے محر حماد قادری نے ایف اے کے بعد درس نظامی شروع کیا جو درس نظامی کے دوسرے سال میں زرتعلیم ہیں اور یا نچویں سب سے جھوٹے مٹے محمہ باذل قادری قرآن پاک حفظ کررہے ہیں۔ تفصیل غیرملکی تبلیغی دورے،منا ظرے: \_قبلہ ڈاکٹرمفتی غلام سرور قادری ا صاحب مصنف كتب كثيره، وين خدمات كے جذبے سے اكثر تبليغي دورے فرماتے رہے ہیں۔صدر جزل ضاء الحق شہید کے زمانہ میں آپ نے چین کا انتہا کی کامیاب مركارى دوره كيا \_جنوبي افريقه كے مسلمانوں كى درخواست پرآپ جنوبي افريقه كے 

کی دورے کر یکے ہیں بلکہ ۲۹۱۱ء میں جنوبی افریقہ کے دورے کے دوران (شہر کیپٹاؤن ) مرزائیوں کے ساتھ تین دن تک مناظرہ ہوتار ہا آخر میں مرزائی لیڈر سلیمان ابراہیم لا جواب ہو کر مرزائیت سے تائب ہو کرمسلمان ہو گیااوراس نے آب کے ہاتھ پر بیت کی۔اس طرح کے تئ مناظروں میں حضرت کاظمی علیہ الرحمة نے آپ کو بھیجاتو اُن کی دعاہے بمیشہ آپ کامیاب وفتیاب رہے۔ (لیڈی سمتھ) میں دیو بندی مولا ناعبدالرزاق ہے علماء دیو بند کی گتا خانہ عبارات پرمناظرہ ہواجس پراُنہوں نے اقر ارکیا کہ داقعی پیعبارات گتا خانہ وکفریہ میں اِس مناظرہ کی بھی کیسٹ موجود ہے آپ برطانیے کا بھی چارد فعی<sup>بلی</sup>غی دورہ کر چکے ہیں ایک موقع پرآ پ سلطان با ہوٹرسٹ یو۔ کے تشہرے ہوئے تھے کہ مرزاطا ہراحمہ نے (جنگ) اندن میں نتم نبوت کے حوالے سے ایک بیان دیا جس برگرفت کرتے ہوئے حضرت مفتی صاحب نے اے بھی مناظرہ کا چیلنج کیا جو کہ برطانیہ (جنگ) اخبار کی شہد سرخی ہے بی خبرشائع ہوئی جس پر مرزا طاہر احد نے مناظرہ کرنے اور محفقاً وكرنے سے انكار كرديا إى طرح آپ متحدہ عرب امارات كى مرتبہ بليغي دور ب فر ما چکے ہیں۔ یور پین ممالک جرمنی ، بالجیم ، ہالینڈ ، انگلینڈ ، ساؤتھ افریقہ اور متحد ہ عرب امارات کے بھی دورے کر چکے ہیں اُن ممالک کے علاوہ تقریباً اکثر ممالک میں آپ کے کشِر تعداد میں مریدین ہیں علاوہ ازیں پاکشان میں بھی اراد تمندوں کا ایک وسیع حلقه موجود ہے چونکہ کویت میں حلقہ ءارادت ہے وہاں ایک مرتبہ تشریف لے گئے تو دورہ کویت کے دوران کویت کے سابق وزیر برائے مذہبی امور ﷺ

طريقت علامه سيد يوسف باشم الرفاعي جودين اسلام اورخصوصاً مسلك ابل سنت كي مثال خدمات سرانجام دے رہے ہیں اُن کی موجودگی میں قبلہ مفتی صاحب نے عربی میں خطاب فرمایا اور اعلیجفنر ت کے پچھے نعتیہ کلام حدائق بخشش کا بھی عربی میں ترجمہ کر کے اس کی تشریح فرمائی۔جس پر قبلہ رفاعی صاحب بے حدمتا اثر ہوئے اور فرمایا كهاللى حضرت كے نعتبه كلام حدائق بخشش كاعر بي ترجمه فرماديں۔جو كەمسلك حق اہل سنت کی بہت ہو کی خدمت ہوگی اوراہل عرب اس سے خوب استفاد ، کر عکیس کے آپ نے یا کتان میں بھی کئی مناظرے کئے جبکہ چیچہ وطنی میں ایک مشہور میسائی یا دری سعیدائسے ہے ً ن ون مناظرہ کیا آخر میں وہ بھی آپ کے ملمی دلائل کے سامنے گفنے ٹیکنے پرمجبور ہو گیا اور تو بہ کر کے مشرف بااسلام ہو گیا جونیسا کی یا دری تا ئب ہوا اُس کا نام احرسعید رکھا گیا آج کل وہ کراچی میں ایک مبلغ اسلام کی حیثیت سے خدمات سرانجام دے رہاہے علاوہ ازیں موضع کمیر میں دربارشریف حضرت پناہ ہے ملحقہ مجد میں ایک قابض و <sup>ب</sup>یو بندی خطیب نے مناظرے کا چیلنج کیا جب حضرت مفتی صاحب ملاء اہل سنت کی معیت میں وہاں مہنچ تو مذکورہ مولوی صاحب میدان سے بھا گ گئے۔ آخر میں ۱۱۱ن بزرگوں کے اساء گرامی جن ہے آ پکوفلافت ملی ہے۔



٨ ـ شيخ الاسلام حضرت امام گهر بن زَكر يامد في انصاري (مدينه منوره) ـ علوم شریت کے ساتھ جوارول سلسلوں کی خلافت ۔ ٩ \_ شن الاسلام «منسبت امام سيد شمد بن سيد علوي ما تكي كل ( كايه مكرمه ) سي جیا روں سلساوں کے علاوہ جملہ بل دعر ب وجم کے مشائل سیارے جملہ سلامل شریفہ کی اجازت وخلافت به ١٠ - مي ث اعظم يا كتان حضرت مولانا سردار احد عليه الرحمه (فيصل آبادی) ہے خلافت ١١ - حضة ت مفتى اعظم يا كتان سيدى ابو بركات سيد احد الورى رحمية الله عليه ۱۲\_ سلطان الفقه ۱ , والصوفيه حضرت غلام رمول ريض آبادي ( ملتاني ) خديفه حضرت ہیں سیدمہر طلی شاہ ٹولڑوی عابیدالرحمہ ہے خلافت ۔ بیٹھیں آپ ہے متعمق علوماتی گزارشات جو كەضبط تحريبيس لا ني تني بيں۔ الله رب العزت ایسے پاکان امت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق ارزانی فر مائے امین مينجر عمرة البيان يباشرز (رجشرة) لا بهور 

|         | فهریت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| صفح نبر | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تمبرثار |  |
| 1 1     | متند مه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1       |  |
| 2       | علم کی فضیلت قر آن ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2       |  |
| 2       | علم کی تین فضیاتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3       |  |
| 4       | علماء کی گوا بی کا فی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4       |  |
| 5       | علم بلندی در جات کا با عث ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5       |  |
| 7       | خ <sub>ير</sub> و بھلا ئى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6       |  |
| 9       | علما ء کومولوی کیوں کہتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7       |  |
| 11      | الله کی با تو ں کوعلاء ہی سیجھتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8       |  |
| 14      | عالم كون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9       |  |
| 14      | و عائے مصطفیٰ مثلاث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10      |  |
| 15      | طا لب علم كا مقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11      |  |
| 17      | مقام عالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12      |  |
| 17      | ايك سوال اوراس كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13      |  |
| 18      | عبادت گذاروں کے مقابلے میں عالم کا مرتبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14      |  |
|         | e and the contract and and the same one on the last and the contract and t |         |  |

| فهرست    |                                             |         |
|----------|---------------------------------------------|---------|
| صفحه بمر | عنوان                                       | نمبرشار |
| 19       | رسول الله علي فضائل وكمالات كيمورج مين      | 15      |
| 19       | علم کی تعربیف                               | 16      |
| 20       | نبیوں کے وارث                               | 17      |
| 20       | ز کو ة و خیرات کا بهترین مصرف               | 18      |
| 23       | شیطان سب سے زیا دہ کب خوش ہوتا ہے           | 19      |
| 24       | دین کاعلم عیضے سکھانے والے ووزخ سے آزاد ہیں | 20      |
| 25       | ہے۔ نگر پی                                  | 21      |
| 26       | بلاء کی محفل میں حاضری کا درجہ              | 22      |
| 27       | سليماني انگھو ڻي                            | 23      |
| 27       | عالم کی زیارت ،مصافحه اورصحبت               | 24      |
| 29       | كمال درجه                                   | 25      |
| 30       | التدكا درود                                 | 26      |
| 31       | فرشتو ں کا درود                             | 27      |
| 31       | يندون كا درود                               | 200     |

200 ded not you are him and the not not not not up an are not

| فہرست    |                                                |         |
|----------|------------------------------------------------|---------|
| صفح نمبر | عنوان                                          | نمبرشار |
| 31       | ایک آیت کا سکھنا سورکعت سے بہتر                | 29      |
| 33       | ا یک ہزار رکعت کا ثواب                         | 30      |
| 34       | ا ما ما مک کافر مان                            | 31      |
| 34       | د نیا اور جود نیا میں ہے ملعون ہے              | 32      |
| 35       | د نیا کیا ہے                                   | 33      |
| 36       | عالم اورمتعلم                                  | 34      |
| 36       | سب ہے بہتر صدقہ و خیرات                        | 35      |
| 37       | علماء ستارے ہیں                                | 36      |
| 38       | ز مین کے چیکتے سورج                            | 37      |
| 40       | الله تعالیٰ قیامت کے دن علاء سے کیا فر مائے گا | 38      |
| 40       | عالم ومنعلم میں ہی جعلائی ہے                   | 39      |
| 41       | حلاکت ہے بچنے کا ذریعیلم یاعلم والوں ہے محبت   | 40      |
| 42       | نبو ی مثن                                      | 41      |
| 45       | قیا مت کے دن عالم وین شفاعت کرے گا             | 42      |
|          |                                                |         |

| فرزست     |                                                        |          |
|-----------|--------------------------------------------------------|----------|
| م أن أنهم | ڪنوان                                                  | ئېج ژنار |
| 46        | ا نبیا ء کے قائم مقام                                  | 43       |
| 47        | عالم كا درجه جنت ميں عابدے كى قدرا و نيا ہو كا         | 44       |
| 48        | ا یک عالم دین سے تھوڑی دیر شریعت کی بات کیجنے کا تو اب | 45       |
| 52        | شرم کی بات                                             | 46       |
| 53        | شرعی مؤتف                                              | 47       |
| 55        | وارثت نبويي                                            | 48       |
| 56        | مب <u>ت</u> افضل عبا د ت                               | 49       |
| 56        | じんいしてい                                                 | 50       |
| 58        | طالبعام كوخوش آيد يد                                   | 51       |
| 59        | علم حاصل کر نا افضل جبا د ہے                           | 52       |
| 62        | قا بل توجبه                                            | 53       |
| 63        | افضل جبا د                                             | 54       |
| 63        | تجونا وربزاجها د                                       | 55       |
| 65        | عالم مجاہدے افضل ہے                                    | 56       |
|           |                                                        |          |

## فبرست م في تمير 18 pet عنوان دین کے علم والے اور نبی کے درمیان فرق 57 66 سترصد يقتين كا ثواب 67 58 في كالما كا تواب 59 68 رسول التدبيث كے حالشين 72 60 الله و کی تو مین َ خر ہے 73 61 الماء كى مجلس جنت كا باغ ب 74 62 علماء ہے تو انتق اور ان کی پیروی کا تھکم 75 63 ب دینول ہے تھم حاصل نہ کرو 75 64 و و زیانہ نہ آئے جس میں علماء کی پیرومی نہ کی جائے 76 65 عالم کی موت 76 66 الله. كامقرركيا جوا با دشاه 78 67 التدكے المين 78 68 علماء کی پیروی کرو م 79 69 80 ا یک سوال اوراس کا جواب 70

FFE COLD, DEC 2002 DEC 2007 DEC TOO DEC 000 TOO DEC TOO DEC DEC DEC DEC 2005 DEC 2007 DEC 2007 DEC 2008 DEC 2008 DEC

| فهرست    |                                                   |         |
|----------|---------------------------------------------------|---------|
| صفح تمبر | عنوان                                             | نمبرشار |
| 82       | علماء پرفرض                                       | 71      |
| 82       | ر و زی کا ضامن الله ہو گا                         | 72      |
| 82       | عالم دین کے قلم کی روشنائی شہید کے خون سے بہتر ہے | 73      |
| 84       | یہاں: وتے ہوئے جنت میں ہے                         | 74      |
| 84       | عالم کی نیند                                      | 75      |
| 85       | بے علم پیر وسو نی                                 | 76      |
| 86       | شیطان کی چینه تو ژین                              | 77      |
| 87       | علماء كى تعظيم الله اوررسول الليقية كى تعظيم ہے   | 78      |
| 87       | امت میں سب ہے بہتر                                | 79      |
| 90       | رشته دار                                          | 80      |
| 91       | قرأت قرآن                                         | 81      |
| 92       | علم کی و وات                                      | 82      |
| 93       | عالم كى ايك رئعت                                  | 83      |
| 93       | حضور عليضه كي ايك حديث كاعلم                      | 84      |
|          |                                                   |         |

M. H. M. M.

---

## فهرست نمبرشار عنوان صفحاتم علماء كاحش ا يك حديث كي تبليغ كا ثواب ایک درجه کا فرق بوی عمر میں علم حاصل کر نا بخشش بي بخشش باپ کی بخشش ہو گئ عظيم أستى غیب سے روزی اور مقصد میں کا میالی شہیدوں سے ہو نگے الل جنت ، جنت میں علماء کے مختاج ہو نگے الجفح حكمران اورامراء الله كي طرف بلانا 188 Et. تبليغ بالنقين

| فرست    |                                       |        |
|---------|---------------------------------------|--------|
| صفح أبر | عنوان .                               | فبرغار |
| 104     | ا ملد کی رحمت : و                     | 99     |
| 105     | شمرة اليمان                           | 100    |
| 105     | ئة                                    | 101    |
| 106     | ا مرا د عنا م کی دروازے پر            | 102    |
| 107     | حکمرا نو ل کے حکمران                  | 103    |
| 107     | عالم کود کچناعبادت ہے                 | 104    |
| 109     | للها و کا انبی م                      | 105    |
| 109     | ا يک خوا ب                            | 106    |
| 110     | عالم دین کی مجلس میں حاضری            | 107    |
| 111     | انیان کائل                            | 108    |
| 112     | عام دین کے قیصے نماز پر سے کا درجہ    | 109    |
| 113     | علاء الله اوربندوں کے درمیان وسیلہ ہے | 110    |
| 115     | ::<br>U                               | 111    |
| 116     | صدقه جاريه                            | 112    |

but the cas one one one per per per can can be seen on the case one one one one one one one one per per per per

| فهرست    |                                                     |         |
|----------|-----------------------------------------------------|---------|
| صفح نمبر | عنوان                                               | لمبرثار |
| 117      | علاوت قرآن يا درى قرآن                              | 113     |
| 117      | عالم كي موت                                         | 114     |
| 119      | بھاری بجر کم فیسوں والے لوگ اور کمرشل تعلیمی ا دارے | 115     |
| 120      | درس نظا م کیا ہے                                    | 116     |
| 121      | رز ق کر کے                                          | 117     |
| 122      | علماء نه ہو ں تو                                    | 118     |
| 122.     | ماں باپ سے بڑھ کرمبر بان                            | 119     |
| 123      | خلافت البي                                          | 120     |
| 124      | میلے قر آن وسنت کاعلم پھر تصوف                      | 121     |
| 125      | ا فاسق                                              | 122     |
| 125      | نضوف .                                              | 123     |
| 127      | ب سے افضل                                           | 124     |
| 128      | وا جب الاطاعت                                       | 125     |
| 129      | تعظيم                                               | 126     |
|          |                                                     |         |

---

| فہرست |                                       |        |
|-------|---------------------------------------|--------|
| صغفير | عنوان                                 | نبرشار |
| 129   | 3876                                  | 127    |
| 130   | علماء بي اولياء بي                    | 128    |
| 131   | حفرت معاويه                           | 129    |
| 133   | ا ما م ابوالليث                       | 130    |
| 133   | علاء کی موت لوگوں کی موت ہے           | 131    |
| 134   | علاء كے ساتھ ہونے كا تھم              | 132    |
| 135   | حكم والے                              | 133    |
| 136   | <u>£.</u>                             | 134    |
| 137   | علماء کی غیبت و تو ہین                | 135    |
| 138   | عالم نے برکت حاصل کرو                 | 136    |
| 140   | قر ترن کاعلم حاصل کرنا جہا دے افضل ہے | 137    |
| 140   | ا ما م ا بن عسا کر                    | 138    |
| 141   | امام سپروردی                          | 139    |
| 142   | تثبيه                                 | 140    |
|       |                                       |        |

.

|           | فهزرست                                                                                   |                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| صفحه نبر. | عنوان                                                                                    | نبرشار                  |
| 143       | طالبعلم دين كي محبت                                                                      | 141                     |
| 144       | میلی مدیث                                                                                | 142                     |
| 144       | صغر و کمیر ه                                                                             | 143                     |
| 144       | د و سر کی حدیث                                                                           | 144                     |
| :145      | محبت کے نقاضے                                                                            | 145                     |
| 145       | تير ک مديث                                                                               | 146                     |
| 146       | چيوه کي حديث                                                                             | 147                     |
| 146       | يا نچو ين حديث                                                                           | 148                     |
| 147       | بلا حيا ب شفاعت                                                                          | 149                     |
| 147       | مبل صديث                                                                                 | 150                     |
| 148       | د ومری حدیث                                                                              | 151                     |
| 149       | علم حاصل کرنے میں جلدی کرو                                                               | 152                     |
| 150       | سترسال کی عبادت ہے بہتر ہے                                                               | 153                     |
| 151       | علم پرخرچ کرنا ثواب ہے ،                                                                 | 154                     |
|           | that your dask and they that they shad some cond they shad bed the top one to the top of | Mg 2000 , DAY 000 TOTAL |

| 1                        | فہرست                                                                            |         |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| صفحةبر                   | عنوان                                                                            | نمبرثار |  |
| 152                      | ما مون                                                                           | 155     |  |
| 152                      | ا ما م غز ا لی                                                                   | 156     |  |
| 152                      | ا ما م شعبی                                                                      | 157     |  |
| 153                      | الله كے محبوب ترين                                                               | 158     |  |
| 153                      | برملمان پرفرض                                                                    | 159     |  |
| 155                      | かりをしている                                                                          | 160     |  |
| 156                      | عالم كود كجينا                                                                   | 161     |  |
| 157                      | ا يك عجيب ببيش گوئي                                                              | 162     |  |
| 158                      | علماء ومقررين                                                                    | 163     |  |
| 160                      | عالم كا خررام برطال مين فرض ب                                                    | 164     |  |
| 161                      | ا ما م ابن شنو ذ کا عجیب دا تعد                                                  | 165     |  |
| 163                      | علم کی یا تیں کر نا جہا د ہے                                                     | 166     |  |
| 165                      | اخرّ ام علما ،                                                                   | 167     |  |
| 167                      | عالم کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے                                                   | 168     |  |
| - 200- 200 Set. 200 Vot. | .01. 240 (FT. 201. 50) Eng (SG. 201. 50) SFL.201 64 (SG. 64, 30) 65 (SG. 66) 56. |         |  |

| فهرست                                                                                                           |                                  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| المعالم | عنوان                            | نمبرشار |
| 167                                                                                                             | علاء کے آگے چلنا گنا ہ کبیرہ ہے  | 169     |
| 168                                                                                                             | اس سے علماء کی عظمت کا پیتہ جیاا | 170     |
| 168                                                                                                             | علماء كاكمال ا دب                | 171     |
| 169                                                                                                             | تكليف يهبي نے كر يق              | 172     |
| 170                                                                                                             | علماءكاادب                       | 173     |
| 171                                                                                                             | سونا چا ندى تا نبا               | 174     |
| 172                                                                                                             | بمیشه قائم ریخ والاگروه          | 175     |
| 172                                                                                                             | طالبعلم کی حثیت یا مقام قرآن میں | 176     |
| 173                                                                                                             | جلد ی کر و                       | 177     |
| 175                                                                                                             | صاحب علم وعرفان                  | 178     |
| 175                                                                                                             | ا ما م شافعی                     | 179     |
| 176                                                                                                             | ا ما م عبد الله ابن مبارك        | 180     |
| 177                                                                                                             | عمر بن عبير العزيز               | 181     |
| 177                                                                                                             | ا ما مشاطبی                      | 182     |
|                                                                                                                 |                                  |         |

| فهزست |                            |         |
|-------|----------------------------|---------|
| صغفير | عثوان                      | فمبرغار |
| 178   | امام فزالی                 | 183     |
| 179   | ا ما معاویه بن قر د        | 184     |
| 180   | حفر ت منهان                | 185     |
| 181   | زېر                        | 186     |
| 182   | ا ما م ربیعه بن عبد العزیز | 187     |
| 182   | ا ما م ا يوحا زم           | 158     |
| 183   | مفتی نیاد م سر و رقا در ی  | 189     |
| 184   | ا ما محبیشی                | 190     |
| 185   | حفرت انس کے لئے دینا       | 191     |
| 186   | ونيا                       | 192     |
| 188   | وین و دیا ساتھ ساتھ        | 193     |
| 188   | وعائے مصطفیٰ عیصت          | 194     |
| 190   | الغرض                      | 195     |
| 191   | تنكم وحام                  | 196     |
|       |                            |         |

----

DOS Jus

| فهرست |                                         |         |
|-------|-----------------------------------------|---------|
| صخفير | عنوان                                   | نمبرشار |
| 191   | سب سے بہتر علم قرآن وحدیث کا بی علم ہے  | 197     |
| 192   | · " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | 198     |
| 1,92  | فقیہ طلیم الطبع ہی ہوتے ہیں             | 199     |
| 194   | ا ما م شافعی                            | 200     |
| 194   | علم ہے محبتیں کی صورتیں                 | 201     |
| 194   | علم کی مجلس                             | 202     |
| 194   | لقمان حکیم کی بیٹے کو ومیت              | 203     |
| 196   | علم کے بغیرعبا دت کا انجا م             | 204     |
| 197   | سفیان تو کری                            | 205     |
| 198   | علماء پرشہیدرشک کریں گے                 | 206     |
| 198   | ضروری چ <u>ی</u> ز                      | 207     |
| 199   | علم حاصل کرنے میں رکا وٹیں              | 208     |
| 199   | میلی رکاوٹ                              | 209     |
| 201   | شيطان كامش                              | 210     |
|       |                                         |         |

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

| فہرست  |                                    |         |
|--------|------------------------------------|---------|
| صفحةبر | عنوان                              | نمبرشار |
| 202    | د وسرى ركاوت                       | 211     |
| 202    | تيري ر کاوٺ                        | 212     |
| 203    | چوقی رُ کاوٹ                       | 213     |
| 204    | آ پیرے کام کے نہیں                 | 214     |
| 206    | پا نچویں رکا و ٺ                   | 215     |
| 207    | چیشی ر کاوٹ                        | 216     |
| 209    | عالم ک مجلس میں حاضری کے سات فائدے | 217     |
| 210    | ہوا میں پرند ہے علماء کا ذکرتے ہیں | 218     |
| 211    | سا تویں رکا وٹ                     | 219     |
| 211    | آ مخوی رکاوٹ                       | 220     |
| 212    | كسب حلال                           | 221     |
| 213    | امراء ہے گذارش                     | 222     |
| 215    | علماء كالخدجانا                    | 223     |
| 216    | تخليق عالم كالمقصد                 | 224     |
|        |                                    |         |

PAT, NO. 107 NO. 107 LOG LOG DE TON TON LOG AND AND THE DRIVEN AND AND AND AND AND

| فهرست  |                            |        |
|--------|----------------------------|--------|
| صفخمبر | عنوان                      | نبرخار |
| 217    | ا پیل                      | 225    |
| 218    | علمی ترقی کیے ہو           | 226    |
| 219    | فتنو ں سے حفاظت            | 227    |
| 220    | € والے کون                 | 228    |
| 212    | علماء کا و سیلہ بکڑ و      | 229    |
| 222    | حضرت فضل بن عياض           | 230    |
| 227    | حز ہے بڑے مثیر             | 231    |
| 228    | رائخ فی انعلم کون ؟        | 232    |
| 229    | مولا نا جا می              | 233    |
| 232    | با زل کون ؟                | 234    |
| 233    | حضرت على المرتضٰي كا فريان | 235    |
| 233    | فخر کی قتمیں               | 236    |
| 234    | ا ما م بمال الدين          | 237    |
| 235    | علم کے ذرایجا بمان محفوظ   | 238    |
| \$     |                            |        |

| فہرست  |                                                 |         |
|--------|-------------------------------------------------|---------|
| صفحةبر | عنوان                                           | نمبرشار |
| 236    | صرف علماء کے کہنے پر چلو                        | 239     |
| 238    | مفتی کی ہے او بی                                | 240     |
| 239    | شریعت پڑمل ہے مصبتیں دور ہوتی ہیں               | 241     |
| 240    | فتوی اور فیصلے ہے بچنا                          | 242     |
| 241    | تيا مت كى نشانى                                 | 243     |
| 241    | علماء اوريال و دولت                             | 244     |
| 244    | ا يك حقيقت                                      | 245     |
| 245    | ر و نے زمین پرسب سے بہتر طبقہ علاء ہیں          | 246     |
| 246    | حفيظ وعليم                                      | 247     |
| 247    | ضروري ہے كہ تو م كا خزاندوين دار ہا تھول ميں ہو | 248     |
| 248    | ا ما م شانعی                                    | 249     |
| 249    | مجة الاسلام                                     | 250     |
| 249    | ا ما م عبد الله بن مبارک                        | 251     |
| 251    | علم کونیا ہے                                    | 252     |
|        |                                                 |         |

7

E

| فهرست   |                                                                  |         |
|---------|------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحتمبر | عنوان                                                            | نمبرشار |
| 251     | تمّا م ملما نو ں پر فرض                                          | 253     |
| 253     | قبر کا سائقی                                                     | 254     |
| 253     | وقىموئ                                                           | 255     |
| 254     | علم دین سیصنا فرض ہے                                             | 256     |
| 254     | ماكل                                                             | 257     |
| 255     | , le                                                             | 258     |
| 257     | عالم دين كوز كوة دينا فرض ہے                                     | 259     |
| 258     | المام حسن                                                        | 260     |
| 259     | امام سرحى                                                        | 261     |
| 260     | ا ما م ا بوحفض                                                   | 262     |
| 262     | ایک شہرے دومرے شہر                                               | 263     |
| 263     | مل مكرسام كرنے ، ان كى خدمت على ميشخ اوران كى زيارت كرئے كا قرآب | 264     |
| 264     | علماء کی تعظیم                                                   | 265     |
| 265     | ایک نگاہ سے فرشة                                                 | 266     |

| فهرست    |                                                               |         |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------|
| صفی نمبر | عنوان                                                         | نمبرشار |
| 266      | عالم كى ايك ايك بات سے فرشته پيدا ہوتا ہے                     | 267     |
| 267      | عالم کود کیلناعبادت، آنکھاورول کا نور ہے                      | 268     |
| 267      | عالموين كي تعدي فيضوالا قاحد كرون رسول الله كالم وينام        | 269     |
| 268      | بنت کی طانت                                                   | 270     |
| 269      | عالم کی قبر کی زیارت                                          | 271     |
| 270      | علماء وعلم قرآن                                               | 272     |
| 270      | عالم سے بوا کو ئی نہیں                                        | 273     |
| 271      | مفتی قائم مقام نبی                                            | 274     |
| 272      | فضيلت فقه                                                     | 275     |
| 272      | امام تحد                                                      | 276     |
| 273      | محنت کی ضرور ت                                                | 277     |
| 274      | عالم كامقام مجابدے برھ                                        | 278     |
| 275      | تعليم كا ثواب                                                 | 279     |
| 275      | حضور اکرم ﷺ اور خلفا مراشدین کے ذیائے میں تعلیم وین کا انتظام | 280     |
|          |                                                               |         |

| فهرست    |                                |         |
|----------|--------------------------------|---------|
| صفح فمبر | عنوان                          | نمبرشار |
| 275      | وظا كَفْ                       | 281     |
| 276      | ا ما م ا بوعبيد و لکين ميں     | 282     |
| 278      | امت پرعلاء کی تعظیم فرض ہے     | 283     |
| 282      | حضرت عبدالله بن مبارک          | 284     |
| 284      | یجیٰ برنکی اور حضرت سفیان ثوری | 285     |
| 286      | شفاعت عالم                     | 286     |

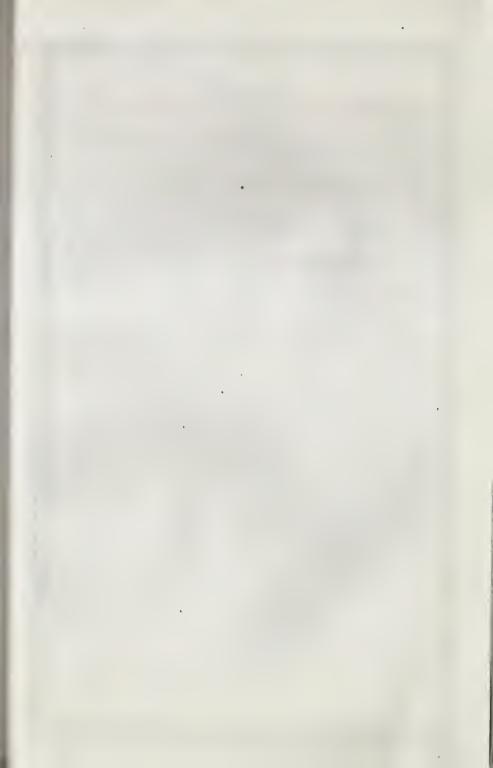

#### ☆ نحمده و نصلي على رسوله الكريم ث

میں نے اعلاصر سے عظیم البرکة ، مجدد دین وطت مولا ناشاہ احمد رضا محدث

بر بلوی علیہ الرحمة کے والد ماجد رئیس السحقفین، عسدہ المعارفین قطب زمان
مولانیا شاہ نقی علی خان علیہ الرحمة والرضوان کاعلم وعلاء کی فضیلت وشان ہے متعلق
تقریبا ۱۵۔ ۱۲ اصفحوں کا ایک رسالہ دیکھا تھا جس کا نام ہے فضل (لعلم و(لعلما، جسمیں
آپ نے قرآن وسنت وائم یہ البسنت کے اقوال کی روشی میں نہایت اختصار و جامعیت
کے ساتھ علم وعلاء دین کے مقام و مرتبہ کو بیان فر مایا گراکی اردوعالماندوفا صلاندا نداز کی تھی

جس سے برخمض مستفید نہیں ہوسکتا، میں نے سوچا کہ آپ کے اس رسالہ مبارکہ میں مزید
دلائل کا اضافہ کر کے اے ایک نے اور آسان انداز کے ساتھ چیش کیا جائے تا کہ اے ہر
شخص سجھ سکے اور اس سے مستفید ہو سکے لیے ذامیں نے یہ کتاب ایک نئے مدلل اور آسان
انداز میں کامی آسمیں حضرت موصوف علیہ الرحمة کے رسالہ مبارکہ کو بھی سمودیا تا کہ اے الگ

الله تعالی ہے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کے ذریعے ہرعام وخاص صاحب ایمان کو علم وعلی ہو خاص صاحب ایمان کو علم وعلیاء دین کی شان ومقام بھنے کی توفیق بخشے اور دینی علوم کوفروغ دینے میں بھر پور تعاون کی توفیق بخشے ( آمین )۔

﴿ طالب دعادُ اكثر مفتى غلام سرور قادرى ﴾

# ﴿ علم ك فضيات قرآن سے ﴾

﴿ آيت نمبرا﴾

الله تعالى قرآن كريم مي ارشادفرماتا ب

شهد الله انه لا اله الا هو و الملائكة و اولوالعلم

قائما بالقسط

(سورة آل عمران أيت١٨)

اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سواکوئی عبادت (بندگی) کے لاگق نہیں اور س کے فرشتوں نے اور عالموں نے (بھی)انصاف کے ساتھ (یمی گواہی دی)

﴿ علم كى تين فضيلتين ﴾

اس آیت کریمہ ہے کلم کی تین فضیلتیں ٹابت ہوتی ہیں۔

ا۔ایک بیکداللہ تعالی نے اپنے اوراپ فرشتوں کے ساتھ ہی علاء کا ذکر

فر مایا در بیعلاء کے لئے ایک انتہائی عظمت و بردائی کی بات ہے۔

۲۔ دوسری پیر کہ علما ء کوفرشتوں کی طرح اپنی وحدانیت کا گواہ کھبرایا اوران کی

گواہی کواپنی الوحیت (خداہونے) کے ثبوت کی دلیل قرار دیا۔

سے تیسری پیر کہ نالماء کی گواہی کوفرشتوں کی گواہی کی طرح معتبر اور اہم مختبرا

اس آیت کی تغییر میں امام ابوحفص بن علی ابن عادل دشقی حنبلی متوفی

٠٨٨ه إِنْ تغير اللباب في علوم الكتاب سي لكم إلى الله

دلت هذه الاية على فضل العلم وشرف العلماء فانه لو كان احد اشرف من العلماء لقرنه الله تعالى باسمه و اسم ملائكته كما قرن الله اسم العلماء قال تعالى لنبيه يَتِهِ قل رب زدني علما (طه ١١٠).

فلوكان شى اعزواشرف من العلم لا مرالله تعالى نبيه المزيد منه كما امره ان يستزيد من العلم و قال بَيْنِيْنَ العلماء امناء الله على خلقه ـ على خلقه ـ

-: 2.7

اس آیت نے اس بات کی طرف رہنمائی کی ہے کہ علم ہی افضل نعمت اور امت میں علاء ہی کا بڑا او نچا مقام ہے ، کیونکہ اگر اللہ کے نزدیک علاء سے بڑھ کرکسی کا درجہ ہوتا تو ضرور اللہ اس کا نام اپنے نام اور اپنے فرشتوں کے نام کے ساتھ ، ملاتا جیسے اللہ نے علاء کا نام ملایا اور یہ کہ اللہ تعالی نے اپنے نجی اللہ نے علاء کا نام ملایا اور یہ کہ اللہ تعالی نے اپنے نجی اللہ کو فرمایا کہ اے حبیب دعالم دو یا در کہیے اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر ، تو اگر علم سے بڑھ کرکوئی نعمت ہوتی تو اللہ ، نجی اور نجی اور نے کا تھم دیتا جیسے علم میں زیادتی کی دعا کرنے کا تھم دیتا جیسے علم میں زیادتی کی دعا کرنے کا تھم دیتا جیسے علم میں زیادتی کی دعا کرنے کا تھم دیتا جیسے علم میں زیادتی کی دعا کرنے کا تھم دیتا جیسے علم میں اور فرمایا علاء ، اللہ کی مخلوق پر اس کے امین میں (کہ اللہ نے ان کوا پنی مخلوق کے لئے علم امانت دی

ہے تا کہ وہ ان تک اس کی نعمت پہنچایش )۔

会できて、

الله تعالى فرماتاب

قل كفى بالله شهيدا بينى و بينكم ومن عنده علم الكتاب

(سورة الرعد٢٢)

-: 2.

فرماد بجے اللہ میرے اور تمہارے درمیان کافی گواہ ہے اور ہردہ مخص جس کے پاس (اللہ کی کتاب کاعلم ہے) کافی گواہ ہے۔

## ﴿ علماء کی گوائی کافی ہے

اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنی اور فرشتوں کی گوائی کے ساتھ علاء (جواللہ کی کتاب کا علم رکھتے ہیں) کی گوائی کوئی کا فی قرار دیا ہے بیعلاء کی بہت بری عزت افزائی ہے جواللہ نے فرمائی ہے تغییر اللباب فی علوم الکتاب میں ہے ای وہ سن عندہ علم القر آن یعن اس کی گوائی کا فی ہے جس کے پاس قر آن کا علم ہے (تنسیر اللباب فی علوم الکتاب جا اص ۲۱ مللامام الغرابی حفص عمر بن علی الدمشقی متوفی ۵۸۸۰)

﴿ آیت نمبر ۳﴾ الله تعالی فرما تاہے يرفع الله الذين آمنوا منكم و الذين أوتو ا العلم درجات

(سورة المجادلة ١١)

-: 2.7

الله تم میں اس کو جو ایمان لائے او نچا کرتا ہے اور (خاص کر) ان کوتو جوعلم دیے گئے کئی در ہے او نچا کرتا ہے۔

﴿ علم، بلندى درجات كاباعث ہے ﴾

اس آیت سے ثابت ہوا کہ ایمان کی طرح علم بھی درجات کی بلندی کا سبب

- -

﴿ آیت نبر ۲

الله تعالى فرماتا ہے

والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربناومايذكرالااولوالالباب.

(آل عمران٤)

-: 2.7

اور جوا بیمان میں کچے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے (جو قر آن میں ہے) سب ہمارے رب کے پاس سے ہےاور نشیحت عقل والے ہی مانتے ہیں

#### كمال ايمان وعقل:\_

یہ آیت ،علم والوں کے کامل الایمان اور کامل العقل ہونے اور ان کے انتہائی فرمانبر دار ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ ﴿ آیت نمبر ۵﴾

الله تعالى فرماتا ہے

انما يخشى الله من عباده العلماء

(الفاطر ٢٨)

-: 2.

الله کے بندوں میں علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔

الله تعالى نے اس بات كوايك عجيب انداز سے بيان فرمايا ہے كماللہ سے

علماء ہی ڈرتے ہیں اور وجہ حصریہ ہے کہ دوس بے لوگ بھی اگر چہ اللہ سے ڈرتے ہیں

لکین و ہے نبیں ڈرتے جیسے علما وڈرتے ہیں۔

مطلب یہ کہ اللہ سے سیح معنوں میں اور مکمل طور پر صرف اور صرف علماء ڈرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی کے قہرہ زبردست ہونے،اس کے بے نیاز و بے پروا ہونے، کو دوزخ کے حالات اور قیامت کی ہولنا کیوں کو جب تک کوئی شخص تفصیل ہے نہیں جانتاوہ اللہ تعالی سے کما حقد ڈرنہیں سکتا ۔ لیکن ان چیزوں کی تفصیل چونکہ علماء جانتے ہیں اس لئے وہ اللہ تعالی سے کما حقد ڈرتے ہیں ۔

# ﴿ خِرو بھلائی ﴾

حفرت معادير تنى الله عند عمر وى برسول الله الله الله في الدين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

-: 2.7

اللہ اپنے جس بندے ہے بھلائی (دنیا و آخرت کی کامیابی) کا ارادہ فرما تا ہے۔ اس صدیث کو فرما تا ہے۔ اس صدیث کو امام بغاری و مسلم وابن ماجہ اورامام ابو یعلی نے اپنی اپنی سندوں سے روایت کیا اور امام ابو یعلی نے اپنی اپنی سندوں سے روایت کیا اور امام ابو یعلی نے اپنی اپنی سندوں سے روایت کیا اور امام ابو یعلی کی روایت میں یہ الفاظ مزید ہی جس کہ وہ من لہم یفقہہ لہم یبال بسکہ اور جے اس نے شریعت (قرآن و سنت) کاعلم نہ دیا (کہ اس نے خود ہی نہیں سکھا) اللہ اس کی پروانہیں فرما تا (کیونکہ وہ احکام شریعت سے جامل رہا سکھنے کی کوشش نہی)

ياايهاالناس انماالعلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشي الله من عباده العلماء.

(الترغيب الترهيب ج ١ ص ١٠)

-: 2.7

ا کوگواعلم محنت کے ساتھ کیجنے ہے ہی حاصل ہوتا ہے اور خاص کر شریعت
کے احکام کاعلم پوری کوشش فرچ کرنے ہے ہی حاصل ہوتا ہے اور اللہ اپنے جس
بند ہے ہے دنیاو آخرت کی بھلائی اور کامیابی کا ارادہ فرما تا ہے اسے شریعت (قرآن
وسنت کے احکام) کاعلم دیتا ہے اور اللہ کے بندوں میں ہے اس سے کما حقہ علماء ہی
ڈرتے ہیں۔

وضاحت: ـ

اس حدیث میں دو علموں کا ذکر آیا ہے ایک عام علم اور دوسرا خاص فقد کاعلم ۔
عام علم سے مراد فقہ سیجینے سے پہلے کاعلم ہے جیسے عربی قواعد وضوابط (گرائمر) عربی
زبان؛ وعربی ادب کیونکہ پہلے میلم سیجیس گے تو فقہ (قرآن دسنت کے احکام) کاعلم
سیسینا آسان ہوگاس لئے حضرت عمررضی اللہ عنہ لوگوں پرزور دیتے تھے کہ وہ قرآن و
سنت کو پوری طرح سیجھنے کے لئے عربی لفت وعربی ادب پرعبور حاصل کریں۔

آپ کافرمان ہے۔ علیکم بدیوان العرب کر بشعراء کا کلام پڑ ہو، تا کہ مہیں عربی زبان پرعبور ہو پھرتم قرآن وسنت وفقہ کے علوم کھنے میں آسانی یاؤے۔

◆「ニューバートラ

الله تعالى فرماتا ہے

ولكن كونوا ربانيين بماكنتم تعلمون الكتاب

وبماكنتم تدرسون

(ال عمران ٤٩)

اور کیکن تم اللہ والے ہو جاؤ اس کنے کہتم (اللہ کی ) کتاب (لوگوں كو) كھاتے ہواى لئے كرتم (اسے فود بھى) يڑھے ہو۔

الله علم على على على على المنت بين؟

اس آیت ہے واضح ہو گیا کہ مکم کا تقاضا یہ ہے کہ عالم سارے جہان ہے محبت کاتعلق تو ژکرایک اللہ سے محبت کاتعلق جوڑ لے اور ای سے کام رکھے اور پیکام علاء ہی کرتے میں کیونکہ جہال کہیں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی و کھتے میں اللہ کی محبت انہیں اس کے خلاف آواز بلند کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس لئے علماء کومولوی کہتے ہیں مولوی میں یا انسبت کی ہے یعنی مولی تعالی سے نسبت رکھنے والا اور ایک الله جل شانه کا موکرره جانے والا۔

€ 1 ... in }

الله كى بھلائى

الله تعالے فرماتاہے

من يؤتى الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا

(البقرة ٢٢٩)

-: 2.7

جسكو كلمت دى گئى، بے شك اسے بہت بھلاكى دى گئى۔

اور حکمت سے شریعت کے احکام کاعلم مراد ہے۔ بینی جے شریعت کاعلم دیا گیا اسے

بہت بھلائی دی گئی۔

چنا نج مديث شل

من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين

(صعیح بخاری)

-: , 3.7

اللہ اپنے جس بندے سے بھلائی (کرنے کا اور اسے بھلائی دینے) کا اراد وفر ماتا ہے اسے شریعت کے احکام کاعلم دیتا ہے۔

اورظا ہرے جے بہت بھلائی دی جائے اس کا درجہ دمر تبہ بہت بڑا ہوگا۔

美人がこう

الله تعالى فرماتا ہے

وتسلك الامتسال نسضربها للنساس ومسا

يعقلها الاالعالمون\_

(العنكبوت ٢٢)

-: 2.1

اور بیمثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لئے بیان فرماتے ہیں اور ان

مثالوں کوعلاء ہی سجھتے ہیں۔

﴿ الله كى با تو ل كوعلماء بى جھتے ہیں ﴾

اس آیت سے ٹابت ہوا کہ اللہ تعالی کے کلام کے اسرار و رموز اور بھید کی باتوں کوعلاء کے سواکو کی ٹہیں جانتا۔اوراس سے علماء کی شان ظاہر ہوتی ہے۔

﴿ آيت نمبر٩)

الله تعالی فرما تا ہے۔

وقال الذين أو توا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا

(القصص ۸۰)

-: 2.7

ان لوگوں نے جنہیں علم دیا گیا، بولے تمہاری خرابی ، اللہ کا تواب اس شخص

كے لئے بہتر ہے جوايمان لايا اوراس نے اجھے كام كے۔

آخرت کی قدرومنزلت علماء ہی جانتے ہیں۔

اس آیت ہے واضح ہو گیا کہ آخرت کی قدر دمنزلت علاء ہی جانتے ہیں۔

﴿ آیت نمبر ۱٠)

الله تعالى فرماتاب

قل هل يستوى الذين يعلمون و الذين لا يعلمون (الزمرة)

-: 2.7

فر ہادیجئے ! کیاوہ اوگ جوعلم رکھتے ہیں اور وہ جوعلم نہیں رکھتے ، برابر ہیں ؟ یعنی برابر نہیں ہو کتے کہ جاهل کسی طرح بھی عالم کے مرتبہ کونہیں پہنچتا اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ عالم کا درجہ غیر عالم سے او پر ہے۔

اس میں نسب کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی غیر عالم خواہ کسی بھی خاندان اور نسب سے تعلق رکھتا ہو وہ عالم کے برابر نہیں ہوسکتا اس لئے فقبہا وفر ماتے ہیں جیسا کہ فتاوی شامی اور قاضی خال کے حوالہ سے ہے۔

فالعالم العجمى يكون كفوا للجاهل العربى و العلوية لان شرف العلم فوق شرف النسب و العالم الفقير يكون كفوا للغنى الجاهل و الوجه فية ظاهر لان شرف العلم فوق شرف النسب فشرف المال اولى -

1.2.7

یعنی عالم جوعر بی نہیں ہے وہ غیر عالم عربی کا کفو ہے اس کے خاندان میں شادی کرسکتا ہے اور سیدہ کا بھی کفو ہے اس ہے بھی شادی کرسکتا ہے کیونکہ علم کی بزرگی خاندان کی بزرگی سے اوپر ہے اور نتج القدیر میں اس کو پسند کیا اور فقا دی بزازیہ میں اس کویقینی بات قرار دیا اور اس قدرز ائد لکھا کہ عالم جود ولتمند نہ ہووہ دولتمند غیر عالم کی کفو ہے اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ علم کی شان وعظمت نسب کی شان وعظمت سے اوپر ہے تو اس کی شان وعظمت مال و دولت کی شان وعظمت سے بطریق اولی بڑھ کرہوگی۔

پھرعلامہ شامی فرماتے ہیں کہ امام خیر الدین الرملی متوفی الا الصحیح الفتاوی نے قل فرماتے ہیں کہ

العالم يكون كفوا للعلوية لان شرف الحسب اقوى من شرف النسب

(شامی ج ۲ص ۱۲)

عالم كاسيده كے ساتھ فكاح موسكتا ہے كيونك علم كا درجدنب كے درجہ سے

- - 50%

پھرعلامہ شامی فتادی خیریہ کے آخر کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ امام خیر الدین رائی نے فرمایا۔

قريشى جاهل نقدم فى المجلس على عالم انه يحرم وعليه اذ كتب العلماء طافحة بتقدم العالم على القرشى ولم يفرق سبحانه و تعالى بين القرشى وغيره فى قوله " هل يستوى الذين يعلون والذين لا يعلمون" كان شرف العلم اقوى من شرف النسب ـ (نتاوى شامى ج ص ١٠٠١)

-: 2.7

غیرعالم سید کامجلس میں عالم ہے اونچایا آ کے بیٹھنا حرام ہے کیونکہ فتہاء کی

کتابیں اس بات کے حوالوں سے بھری پڑی ہیں کہ عالم کا درجہ سید کے درجہ سے اونچا ہے اور اللہ تعالی نے اپنے اس فرمان میں کہ کیا عالم اور غیر عالم برابر ہو کتے ہیں؟
(غیر عالم میں) سید اور غیر سید کا فرق نہیں کیالہذ اعلم کا درجہ خاندان کے درجہ سے اونچا ہے ای طرح فقاوی عالمگیری جام ۲۹ میں اور فقاوی قامنی خال جامل اور فقاوی تامنی خال جامل اور فقاوی تامنی خال جامل اور جامع الرموز جامل ۵۵ میں اور الفقہ علی الرمذ اھب الاربعة جہم ۵۵ میں مے کہ عالم کا درجہ غیر عالم سید سے اور ہے۔

﴿ عالم كون؟ ﴾

عالم وہ ہے جھے عربی زبان پر اسقدر عبور ہو کہ وہ پیش آنے والے مسائل کو کبی کی مدد کے بغیر قر آن آپ حدیث سے نکال سکے۔ ﴿ آیت نمبراا﴾

> ﴿ وعائے مصطفیٰ علیہ ﴾ قل رب زدنی علما (۱۳۱۱)

> > -: 2.7

اے حبیب! علی کئے (وعاکرتے رہے) اے میرے دب میرے علم کو زیادہ کر۔

قر آن کریم اور تفاسیر کی روشن میں عالم دین کا مقام بیان کرنے کے بعداب ہم احادیث مصطفے تالیقیے کی روشن میں مقام علم وعلاء عرض کرتے ہیں۔

## ﴿ طالب علم كامقام ﴾

بلاشبہ عالم کامقام ومرتبہ تومسلم ہے، مگر طالب علم کی شان بیہے کہ وہ زمین پر چلتا پھر تا جنتی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف میں ہے بی حدیث ہم پانچ کئز وں میں الگ الگ عنوانوں نے قتل کرتے ہیں۔ میں الگ الگ عنوانوں نے قتل کرتے ہیں۔

﴿ حديث نبرا ﴾

(۱) من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنة

-: 2.7

جوشخص کسی رائے پر چلے جس میں وہ علم کی تلاش کرتا ہے، اللہ تعالی اے جنت کے رائے پر چلاتا ہے۔

لیجئے یہاں قرآن وسنت کے علم کی تلاش میں نگلنے والے شخص (طالب علم)
کی شان و کیھئے کہ وہ علم کی طلب کے لئے زمین پر چل رہا ہے ادھراللہ تعالی اس کے
لئے آسانوں پر جنت میں راستہ بنارہا ہے جب شاگر د کا مقام یہ ہے تو اسے پڑھانے
والے استاذ (عالم) کا کیا مقام ہوگا اس ہے آگے حضو و کیا تھے نے ارشاوفر مایا کہ

(٢) وان الملائكة لتضع اجنحتها رضى لطالب

العلم

-: , 3. ]

بلاشبہفرشتے طالب علم کی خوتی کے لئے اس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔

یہ تو طالب علم کی شان ہے کہ علم دین (قرآن وسنت کی تعلیم) عاصل کرنے

کے لئے وہ زمین پر چاتا ہے تو جنت میں اس کے لئے راستہ بنایا جار ہا ہے اور فرشتے

اس کی خوثی کے لئے اس کے پاؤں تلے نوری پر بچھارہ میں اور تحفہ نصائے میں ایک حدیث شریف کے حوالہ ہے مصنف تحفہ نصائح فرماتے ہیں کہ طالب کو ایک قلم (جس صدیث شریف کے حوالہ ہے مصنف تحفہ نصائح فرماتے ہیں کہ طالب کو ایک قلم (جس سے وہ قرآن وحدیث کے مسائل بھے) دینے والوں کو اللہ جنت عطافر مائے گا۔

یہ تو ایک قلم دینے کا حال ہے کہ اسے طالب علم کو ایک قلم دینے کے بدلہ جنت کا ایک باغ عطیہ طے گا اور دہ تخی لوگ جوطلباء کے اخرجات کے لئے دین مدارس کی جعر پورامداد کرتے ہیں، وہ کتنی جنتوں کے حقدار ہوں گے۔ یہ خود،ی سوچئے ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر قرآن وسنت کا علم حاصل کرنے والا طالب ایک قبرستان سے گزرے تو اس کی برکت ہے اس قبرستان کے عذاب میں پکڑے ہوئے گنا ہگاروں سے چالیس دن تک کے لئے عذاب اٹھالیا جاتا ہے۔

امام فخرالدین رازی تغییر کیریں بسم الله کی تغییر کرتے ہوئے لکھتے
ہیں کہ ایک گنام گاراپنی ہوی کو یہ وصیت کر کے فوت ہوگیا کہ اس کا بچہ جب بڑا ہوتو
اے قرآن وسنت کا عالم بنانے کے لئے کسی دینی مدرسہ میں داخل کر اناجہاں وہ علماء
سے دین کاعلم حاصل کرے ۔ گنام گار ہونے کی وجہ سے اسے قبر میں عذاب دیا جار ہاتھا
اس دوران اس کا بیٹا بڑا ہو کر پڑھنے کے قابل ہوگیا تو اس کی ماں اسے اس کے
مرحوم باپ کی وصیت کے مطابق دینی مدرسہ میں لے گئی اور عالم بنانے کے لئے علماء
کے حوالے کر دیا ۔ استاذ نے اسے اپنے سامنے بڑھا کر بسم اللہ الوحمن
الوحیم شروع کرائی تو اس کے باپ کے لیے عذاب دینے والے فرشتوں کو اللہ کا

سی ہوا کہ اس سے عذاب اٹھالو میں نے اسے معاف کردیا کیونکہ مجھے شرم آتی ہے کہ اس کا بیٹا تو بسہ الله الرحمن الرحیم پڑھ کرعلم کیھد ہا ہوا ورعالم دین بن رہا ہوا ور میں اس کے باپ کوعذاب دیتا تر ہوں چنا نچراسے معاف کردیا گیا بیتو ابھی اس کے باپ کوعذاب دیتا تر ہوں چنا نچراسے معاف کردیا گیا بیتو ابھی اس کے بعد جب وہ اس سے اوپر کاعلم سیکھتا ہے تو اس پر اور اسکے باپ پر اللہ کا کس قدر کرم ہوتا ہوگا اور اس کو قر آن وسنت پڑھانے والے عالم دین کا کیا مقام ہوگا کی ال خرج کرنے والے خوں کا کیا درجہ ہوگا۔

﴿مقام عالم﴾

اس \_ آ گے حضورا کرم اللہ نے ارشادفر مایا کہ

(٣) وان الغالم ليستغفرله من في السموات ومن

في الارض حتى الحيتان في الماء

-: 27

اور بے شک عالم کی شان سے کہ اس کے لئے جوآ ۔انوں میں اور زمین میں میں سب کے سب بخشش کی دعا کرتے ہیں حتی کہ پانی میں موجود محجیلیاں بھی عالم کے لئے بخشش کی دعا کرتی ہیں۔

﴿ ایک سوال اوراس کا جواب ﴾

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ عالم کے لئے آسانوں اور زمینوں والے حتی کہ دریاؤں اور سمندروں کی مجھالیاں بھی بخشش کی دعا ما مگتی ہیں کیوں؟اس کا جواب سے ہے

THE RELIGIOUS AND SHEET AND THE PRESENCE OF THE SHEET AND THE SHEET AND SHEE

کداس کئے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک اللہ کے دین کی اور اس کے ادر مین میں اللہ اللہ کہ اللہ کے دین کی اور اس کے ادر کام کی تعلیم دی جائے گامقصد سے کہ جب تک اللہ کے دین کی اور اس کے ادر کام کی تعلیم دی جائے گئی اور خاصر ہے کہ بیعنیم دینے والے علماء دین ہی ہیں لبندا اس کا واختی مطلب سے کہ جب تک طاء زمین پر ہیں اس وقت تک قیامت قائم نہ وقی اور آ سانواں اور زمینوں والے حتی کہ سمندروں اور دریاؤں کی محجیایاں سب قیامت کے قائم ہونے سے ڈرتے ہیں اور وہ سے بات جانے ہیں کہ علماء دین کا وجود قیامت کے آئے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔

﴿ عبادت گذاروں کے مقابلہ میں عالم کا مرتبہ ﴾ اس سے آگے حضور ﷺ نے فرمایا کہ

(٣) وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ـ

-: 2.7

عالم کامر تبه عبادت گذاروں کے او پرایسے بلندو بالا اوراد نیچاہے جیسے جاند کا مرتبہ باتی ستاروں کے اوپر بلنداوراو نیچاہے۔

﴿عالم حانداورعبادت گذارستاره ہے ﴾

حضور الله کے داشج فر مایا کہ میری امت میں عالم دین ایسا ہے جیے جاند اور نیک لوگ جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں ایسے ہیں جیسے ستارے ۔حضور

ایسے بی عالم کواس لئے چاند قرار دیا کہ جیسے چاند سورج سے روثنی حاصل کرتا ہے۔ ایسے بی عالم رسول النہ بیلی سے علم کا نور حاصل کرتا ہے۔ اس لئے امام شرف الدین بوصری صاحب قصیدہ بردہ شریف نے قصیدہ بردہ میں حضور آتھے کو فضائل و کمالات کا سورج کہاہے۔

﴿ رسول التعلیق فضائل و کمالات کے سورج میں ﴾ چنانچ امام شرف الدین بومیری صنور تیافی کی خدمت میں عرض کرتے

-U!

وانك شمس فضل هم كواكبها يظهرن انوارها للناس في الظلم

-: 2.1

کہ یارسول الشیکی آپ کمالات کے سورج ہیں اور انبیاء کیھم السلام اور علماء کرام آپ کے ستارے ہیں جوآپ کے نورے لوگوں کے لئے اندھیروں کو دور کرتے ہیں۔

﴿ علم ك تعريف ﴾

علم کی جوتریف کی گئے ہاں ہے بھی اس حقیقت کا پی چاتا ہے العلم نور مقتبس من مشکوة النبوة

-: 2.1

کے علم ،علاء کے سینوں میں ایک نور ہے جورسول اللہ اللہ کے سیند مبارک سے حاصل ہوتا ہے۔

﴿ نبیول کے وارث ﴾ اس ہے آ کے صورت ا

(۵) ان العلماء ورثة الانبياء ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولادرهما انماورثوا العلم فمن اخذ به فقد اخذ بحظ وافر

(صحیح الترمذی ج ۲ ص۱۲)

: 2.7

کہ بے شک علاء، نبیوں کے وارث ہیں بے شک نبیوں نے دینار و درهم کا (کسی کو) وارث نبیں بنایا (کہ وہ دینار و درهم چھوڑتے ہی نبیں بلکہ سب کچھاللہ کی راہ میں ہی دیدیتے ہیں) انہوں نے علم کا وارث بنایا تو جس نے علم کے لیا تو بے شک اس نے نبیوں کی میراث کا بڑا حصہ یالیا۔

#### ﴿ زكوة وخيرات كالبهترين مصرف ﴾

جب علم کی شان میہ ہے کہ وہ پیغیبروں کا چھوڑا ہوا ور شہ ہے اور روحانی نور ہے، اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے تو میہ مخیر و مالدار حضرات کی زکوۃ وصدقات و خیرات وغیرہ کا بھی بہترین مصرف مخمبرا لہذا مالداروں کے لئے زیادہ فضیلت و تواب اس میں ہے کہ وہ دینی مدارس کو ہی زیادہ سے زیادہ مالی مدد دیں تا کہ وہ پیغیبروں کا اور خصوصار سول الله الله الله المحافی ور فرقوم کے زیادہ سے زیادہ بچوں کو دیے کیس جس سے جہالت کے اندھیر ہے فتم ہوں اور دنیا روشن ہوکرامن وامان کا گہوارہ ہوجائے اور دین وایمان کی ترقی اور اسلام کا غلبہ ہو کیونکہ علم دین کے بغیر دین وایمان کی ترقی اور اسلام کا غلبہ ہو کیونکہ علم دین کے بغیر دین وایمان کی ترقی اور اسلام ناممکن ہے اور کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم زکوۃ ہی خرچ کر کے اس کوفر وغ دینے کی سعادت حاصل کرو علماء کے وجود کو اللہ کی عظیم نعمت بچھتے ہوئے ان کے ساتھ بجر پورتعاون کرتے جاؤ پھر دیکھناتم دین و دنیا میں کیے ترقی کرتے اور آخر ت میں اللہ ورسول اللہ واللہ کی اس مرخر وہوتے ہو۔

لہذا ان مالداروں کو بیہ معلوم ہونا چاہیے جو دینی مدارس (جوقر آن وسنت کے علوم کی تعلیم کے سرچشے اور سرکز ہیں ) کو چھوڑ کر ادھر ادھر دوسرے رفاہی و خیراتی اداروں پر خرچ کرنا زیادہ ثواب جھتے ہیں ان کا یہ خیال درست نہیں ہے وہ اپنا ہی تواب کم کرتے ہیں بلکہ وہ دین پر خرچ نہ کرکے یا کم خرچ کرکے دین کو نقصان پہنچاتے اور اللہ کوناراض کرتے ہیں۔

امراء پرفرض ہے زکوۃ دینا کیونکہ زکوۃ اللّٰمافرض ہے اگریہاں نددیں گے تو تیامت کے دن بخت مصیبت میں پڑیں گے۔اللّٰہ تعالی قرآن میں فرما تا ہے۔ والـذیـن یکنزون الذهب و الفضة ولا ینفقونها فی

سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم یوم یحمٰی علیها فی نار جهنم فتکوٰی بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم۔

(التوبه ۲۳)

-: 2.7

جولوگ جمع کرتے ہیں سونااور چاندی اور اس کوخدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو بشارت وے ساتھ دکھ دینے والی مار کے جس دن گرم کیا جائے گا وہ سونا چاندی دوزخ کی آگ میں پھر داغی جا کیں گی اس سے ان کی پیشانیا ں اور کر وٹیس اور پیٹھیں ۔

اورفر ما تا ہے

هذا ماكنزتم لا نفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون ـ (التربه ۲۲)

-: 2.7

لیعنی پھران ہے کہاجائے گاہیہ وہ ہے جوتم نے جمع کیاا پنی جانوں کے لئے پس چکھوجوتم جمع کرتے تھے۔

اور یہ بھی سمجھ لو کٹنی طالب علم کوزکوۃ لینا جائز ہے جبکہ وہ طالب علم علم میں مصروف ہونے کی وجہ سے کسب کی فرصت ندرکھتا ہواور یہی علماء کے لئے بھی ہے چنا نچیوفقاوی درمختار میں ہے کہ

وبهذا التعليل يقوى مانسب للواقعات من ان طالب العلم يجوزله اخذ ا الزكوة ولوغنيا اذا فرغ نفسه لا فادة العلم واستفادته بعجزه عن الكسب و الحاجة داعية الى مالا بدمنه هكذا ذكره المضنف. (الدرالمختارج اص٢٢٠)

اور اس تغلیل سے اس بات کی تقویت ملتی ہے جو کتاب فقہ'' الوقعات "كورف منوب كرجوطلباء وعلاء علم كوير هي يرصانے ك لئے اپنے آپ کووقف کئے ہوئے ہیں ان کے لئے زکوۃ لینا جائز ہے اگر چہوہ مالدار موں کیونکہ علم پڑھنے پڑھانے میں مصروفیت کی وجہ سے دنیا نہیں کما کتے جبکہ ضروریات ہروقت در پیش رہتی ہیں مصنف نے ای طرح اس مئلہ کا ذکر فرمایا۔ اورجو اہل زکوۃ احتیاط مہتم مدرسہ سے کبدیں کہ ہمارا روید محتاج طلبہ كودياكرويا ان برخرج كردو-ان كے طفيل غير مختاج طلباء بھى فائده المحاسكة بين ظا برے كـ "الافادة العلم "علاء كے لئے جاور "استفادته" طلباء کے لئے ہے۔ لہذ اطلباء وعلما غنی ہونے کے باوجود زکوۃ لے سکتے ہیں کہ کی بھی وقت ان کواس کی ضرورت ہو عکتی ہے اور ویسے تیا جوں وستحقوں کے طفیل غیرمحتاج بھی فائد ہ اللها علتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے حضور اکرم مطابق نے حضرت بریرہ سے صدقے کا وشت کے بارے میں فرمایا" لك صدقة ولنا هدية "ك تیرے لئے صدقہ اور ہارے لئے (تیری طرف سے )عدیہ ہوگا۔

﴿ شيطان سب سے زيادہ كب خوش ہوتا ہے ﴾

شیطان سب سے زیادہ کب اور کس بات سے خوش ہوتا ہے اس سلسلے میں سیر ناعبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے چیلے روزانہ شام کواین کارکردگی سنانے کے لئے اس کے پاس آتے ہیں اور ان میں ہے ایک کہتا ہے میں نے بیضاد کرادیا کوئی کہتا ہے میں نے فلا ل نیک آدی کو وهو کا دیا وغيره وغيره-

ان میں ہے جو سب سے چھوٹا چیلا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے ایک بچہ کو قرآن وحدیث کے علم ہے روک دیا ہے اب وہ پیم میں پڑھ سکے گاتو براشیطان خوتی ہے اس کے آگے کور ابوجاتا ہے اور اسے شاباش دیتا اور اسے اپنے ساتھ بھاتا ہے اور سے برھ کراس کے اس کام سے فوٹی ظاہر کرتا ہے۔

(تفسير روح البيان ج ١ ص ٨٠)

معلوم ہوا کہ شیطان سب سے زیاد وقر آن وسنت کے علم والوں کا وحمن ہے

اوراس بات سے خت پریشان ہوتا ہے کہ کوئی اینے بچہ کوقر آن وسنت کاعلم سکھا کرعالم بنائے یا قرآن وسنت کے علم کھنے والوں کی کسی طرح کی مدد کرے شیطان اس بات

ہے بھی خوش ہونا ہے کہ کو کی شخص و بنی مدرسوں (جہاں قرآن وسنت کاعلم سکھایا جا تا ہے) کی بجائے دوسرے خیراتی اداروں پرخرچ کرے تا کیلم کوفروغ دینے کا نبوی

مش چھےرہ جائے۔

﴿ صديث بمرا ﴾

﴿ و بن كاعلم سكيف سكھانے والے دوزخ سے آزاد ہيں ﴾

دوسری حدیث شریف میں ہے۔

من اراد ان ينظر الى عتقاء الله من النار فلينظر الى المتعلمين فوالذي نفس محمد بيده مامن متعلم یختلف(ای یذهب و یجیئی) الی باب العالم الا یکتب الله له بکل قدم عبادة سنة و یبنی بکل قدم مدینة و یمشی علی الارض والاض تستغفرله و یمسی و یصبح مغفورا له

(تنسير روح البيان ج ١ ص١٠١)

-: 2.7

جو چاہے کہ ایسے لوگوں کی زیارت کرے جواللہ کی طرف سے دوز خ سے
آزاد ہیں تو اسے چاہے کہ ان کی زیارت کرے جو قرآن وسنت کاعلم کیھتے ہیں مجھے
اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں مجمد کی جان ہے جو طالب علم قرآن وسنت کے علم
کیھنے کے لئے عالم دین کے درواز ہے پر (یادینی درس گاہ میں) جانا اور آنار کھے گا
(یا اس مقصد کے لئے مدر سے میں مخبر ارہے گا) اللہ تعالی اس کے ہرقدم پر اس کے
لئے ایک سال کی عبادت (کا ثواب) کھے گا اور اس کے ہرقدم کے بدلے اس کے
لئے جنت میں ایک شہر کرے گا اور وہ زمین پر اس حال میں چانا ہے کہ ذمین اس
کے لئے اللہ تعالی ہے بخشش کی دعا مانگتی ہے اور دو اسکی شبح وشام یوں ہوتی ہے کہ وو

﴿ مخيرٌ و مالدار حفرات كے لئے لمحہ فكريد ﴾

اس حدیث کے بعد مخیر ّ اور مالدار حفرات کے لئے لمحہ فکریہ ہے وہ سوچیں کہان کادینی درس گاہ کی مالی مدد کرنا اور ایسے سب مصارف پرتر جیج وینا ان کے لئے

کس قدرخوش تعمق کی بات ہے کہ ان کا مال ان پرخر بچے ہور ہاہے جن کے دین کے علم عجینے کی وجہ سے خوش ہو کر اللہ نے ان کو دوز خ سے آزاد کر دیا ہے جب دین کاعلم عصنے والوں کی بیشان ہے تو ان کو تھانے اور پڑھانے والے علماء کا کیا مقام: وگا۔ ﴿ حدیث نمبر ۳ ﴾

# ﴿ علماء كي محفل مين حاضري كادرجه ﴾

تیسری حدیث شریف میں حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عنه ہے مروی ہے حضور متالف نے ارشا دفر مایا۔

حضور شَيَّبُاللهُ مجلس علم افضل من صلوة الف ركعة وعيادة الف مريض و شهود الف جنازة فقيل يا رسول الله أو من قراءة القرآن ؟ قال وهل ينفع القرآن الا بالعلم ـ

(تفسير روح البيان ج 1 ص ١٠٢ و احياء علوم الدين امام غزالي ج ١ ص ١١)

عالم کی مجلس و محفل میں حاضر ہو نا ہزار کعت (نفلی) نماز اور ہزار پیاروں کی بیار پری اور ہزار جناز وں کی نمازے افضل (زیاد و تواب) ہے عرض کی گئ کیا قرآن کی تلاوت ہے بھی افضل ہے؟ آپ ایکٹیٹے نے فرمایا کیا (عالم ہے)علم (سکھنے) کے بغیرقرآن نفع بخشا ہے؟

DEF THE LOSS OF TH

یعن علم کے بغیر قرآن ( کامل و مجر پور ) نفع نہیں دیتا۔ تو قرآن ہے ( اس

ا طرح کا) فائدہ حاصل کرنے کے لئے عالم کی مجلس میں حاضر ہونا ضروری ہے۔



مولانا روی مثنوی شریف میں علم دین کی فضلیت بیان کرتے ہوئے

فرماتے ہیں

خاتم ملك سليمان است علم

جمله عالم صورت وجانست علم

کے علم سلیمانی انگوشی ہے۔ ماراجہان صورت وجسم ہے اور علم اس کی روح ہے

کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے پاس ایک انگوشی تھی جس پر اللہ تعالی کا ایک ایسانام

مبارک کندہ تھاجیکی برکت سے بوری دنیا پر ان کی حکومت تھی جن وانسان اور

چہ ندو پرندان کے تا بع تھے میرساری بحکم خدااس انگوٹھی کی برکت تھی۔ حضرت مولا نا

روی فرماتے ہیں کہ جس کے پاس قرآن وسنت کاعلم ہے ترجموں کے ذریعے نہیں بلکہ

قرآن وسنت کی زبان عربی برعبور حاصل کرنے کی صورت میں گویا اس کے پاس

سلیمانی انگوشی ہے وہ لوگوں کے دلول پر حکومت کرتا ہے دنیا میں جہاں جائے گاعزت

الم الم الم

﴿ حديث نبر٣ ﴾

﴿ عالم كى زيارت مصافحه اور صحبت ﴾ چقى صديث شريف بين ۽

النظر الى وجه الوالد عبادة والنظر الى الكعبة المكرمة عبادة والنظر في المصحف عبادة والنظر في وجه العالم عبادة من زار عالما فكانما زارني ومن صافح عالما فكانما فكانما فكانما حالما فكانما جالس عالما فكانما جالسي ومن جالس عالما فكانما جالسي ومن جالسي في الدنيا اجلسه الله معى يوم القيامة.

(تفسير روح البيان ج ا ص١٠١ وكشف الخفاء ج اص١٥١)

-: 2.7

کہ باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اور کعبہ مکر مدکو دیکھنا عبادت ہے اور قر آن میں نظر ڈالنا عبادت ہے اور عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے جس نے عالم کی زیارت کی اور جس نے عالم سے ہاتھ ملایا گویا اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور جو عالم کے ساتھ (اسکی مجلس میں) بیٹھا گویا وہ میرے ساتھ بیٹھا اور جو دنیا میں میرے ساتھ بیٹھا اللہ قیامت کے دان جنت میں میرے ساتھ بیٹھا اللہ قیامت کے دان جنت میں میرے ساتھ بیٹھا اللہ قیامت کے دان جنت میں میرے ساتھ بیٹھا اللہ قیامت کے دان جنت میں میرے ساتھ بیٹھا اللہ قیامت کے دان جنت میں میرے ساتھ جیٹھا اللہ قیامت کے دان جنت میں میرے ساتھ بیٹھا اللہ قیامت کے دان جنت میں میرے ساتھ بیٹھا اللہ قیامت کے دان جنت میں میرے ساتھ بیٹھا کیا ہوگئا کیا ہوگئا ہوگئا ہوگئا

سبحان الله عالم کی کیاشان ہے لہذا امراء و مخیر حضرات اور ارباب اختیار پر فریضہ عاکد ہوتا ہے کہ اپنے زیاد و سے زیادہ وسائل ان مدرسوں کو دیں جہاں ایسے علاء پیدا کئے جارہے ہیں جوعر بی گرائمروز بان پرعبور حاصل کر کے قر آن وسنت کے ماہر بین رہے ہیں تا کہ وہ اندرون و بیرون ملک بوری دنیا میں غلبئہ اسلام کے لئے کام کریں۔

... Dol. July 200 Sept... 200 ... Dol., 200... 200 ... 200... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ... 200 ...

﴿ صريت أبره ﴾

#### ﴿ كال درجه

پانچویں حدیث شریف ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ عنہ سے عرض کیا گیا کہ دومرد ہیں ان میں ایک عبادت گزار ہے جو دن کوروز و رکھتا ہے اور رات کوعبادت میں مشغول رہتا ہے رات بحر کھڑ ہے ہو کرنوافل پڑھتار ہتا ہے اور دومرا عالم ہے جو صرف فرض نمازیں پڑھتا ہے بھراؤگوں کو دین کی تعلیم دینے میں مصروف ہوجا تا ہے (ان میں سے کس کا درجہاونچاہے) آپ تین کے فرمایا

فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم ثم قال رسول الله يَتَهِيَّ ان الله و ملاثكته و اهل السموت والارضين حتى النملة في جحرها و حتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير.

(صحیح ترمزی ج ۲ ص۹۳ و مشکوة شریف ص۳۱ بحواله سنن دارمی)

اس عالم کا درجہ جوصرف فرض پڑھ کر پھر بیٹے کرلوگوں کو دین کی تعلیم دینے
میں مصروف ہو جاتا ہے عبادت گزار پرایسے (ہی بلند) ہے جیے میرا درجہ میں سے
سب سے کم درجے والے انسان پر (بلندہے) پھررسول التعلیق نے فر ، یا بے شک
اللہ اور اس کے فرشتے اور آسانوں اور زمینوں والے یہاں تک کہ چیو ٹیماں اپنے
بلول میں اور یہاں تک کہ محجیلیاں (پانی میں) سب کے سب لوگوں کوقر آن وسنت کی

تعليم دين والے عالم پردرود مسيحتے ہيں۔

ای حدیث سے نقباء نے بید مئلہ اخذ کیا ہے کہ جوابیاعالم ہواہے نماز ول کی منتیں معاف ہیں اللہ اللہ عالم وین کی کیا شان ہے۔اللہ جمیں تو فیق وے کہ ہم اپنے بچوں کوعالم فاضل بنا نمیں آمین۔

( شکر ہے اللہ نے اس ناچیز ( ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری ) کواپیخ تین بڑے بیٹوں کو عالم بنانے کی تو فیق دی اور باقی دو چھوٹوں کو بھی عالم بنانے کی تو فیق دے آمین ثم آمین میں اپنے گھر والوں کے لئے دعائے خیر کرتا ہوں کہ انہوں نے ان بیٹوں کو عالم بنانے میں میری مددکی )

وضاحت: ـ

اس حدیث میں کچھ ہاتیں وضاحت طلب ہیں ایک سے کہ محدث علی بن سلطان القاری المکی علیہ الرحمة مرقاۃ شرح مشکوۃ میں اس حدیث کی شرح لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس عالم کی میہ شان بیان کی گئی ہے اس سے وہ عالم مراد ہے جوعر بی گرائمروز بان کے ذریعے علوم شرعیہ یعنی قرآن وسنت وفقہ کا علم رکھتا ہو (محض اردویا اگریزی وغیرہ کے ترجموں کے ذریعے علوم شرعیہ کی کی کھی کے داریعے نہیں کیونکہ محض ترجموں والاتو کیسر کا فقیر ہوتا اگریزی وغیرہ کے ترجموں کے ذریعے نہیں کیونکہ محض ترجموں والاتو کیسر کا فقیر ہوتا کی حد تک علم رکھتا ہو۔

﴿ السَّكَا ورود ﴾

اور یکسی بندے پراللہ کے درود بھیجنے سے مراداس پر رحمت فرمانا اوراحسان

كرناي-

### ﴿ فرشتوں كا درود ﴾

فرشتوں کے درود اورای طرح دوسری مخلوق کے درود سے مراداس کے لئے بخشش ما نگناہے۔

#### ﴿ بندول كادرود ﴾

اور یہ جوہم لوگ (مسلمان) رسول الشمالی کے لئے اللہ سے درود بھیجنے کی دعا کرتے ہیں اس سے مراد حضور پھیلنے کے لئے آپ بھیلنے کی شایان شان اللہ سے طلب رحمت واحمان کرنا ہے۔

اور گبڑا گبڑا نظر آتا ہے اس کی واحد وجہ مسلمانوں کا علماء دین سے دوری ان سے راھنمائی حاصل ند کرنا اوران کی ہدایات پڑمل نہ کرنا ہے۔

◆マルニシャイト》

﴿ ایک آیت کاسکھنا سورکعت سے بہتر ﴾

چھٹی حدیث حفزت ابوذ رغفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حفورا کرم علیات نے ان سے فرمایا کدا سے ابوذ ر

لان تغدو فتعلم آیة من کتاب الله خیرلك من ان تصلی مائة ركعة

-: 2.7

تمہارا صبح صبح اللہ کی کتاب (قرآن) کی ایک آیت سیکھنا تمہاری سور کعت نظلی نمازے بہتر ہے۔

پھرسو چنے کی بات ہیہے کہ جب قرآن کی آیت سکھنے پرطالب علم کوایک سو رکعت کے ثواب سے بڑھ کر ثواب ماتا ہے تو عالم دین جواللّٰہ کی کتاب کا درس دیتا اور انہیں عربی گرائمر کی روثنی میں قرآن کی تعلیم دیتا ہے اسے کتنی سور کعتوں کا ثواب ماتا موگا۔

فآوی بزازیه میں امام حافظ الدین بن محمد بن شجاب المعروف ابن المبر از انتها بیا المبر وف ابن المبر از متوفی کرد میں کا محمد میں کہ معامل کرنا افضل کے المبر المحمد میں کہ معامل کرنا افضل ہے (علم صرف مدرسوں سے نہیں بلکہ علماء کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے ) پھر فرماتے ہیں" طلب العلم و الفقه افضل من جمیع اعمال البر"کہ

دین (قرآن وسنت) کاعلم حاصل کرنا سب نیکیوں سے بہتر نیکی ہے ۔لہذ ااس پر سرماییاور مال فرچ کرنا بھی سب ہےافضل سخاوت اور سب سے زیادہ ثواب ہے۔ (فتاوی مززایہ علی فتاوی هدیہ ج۲ص۲۵)

## ﴿ ایک ہزار رکعت کا تواب

اس مذكوره حديث ابي ذررضي الله عنه كا اگلاحصه بيه كه

ولان تغدو فتعلم بابامن العلم عمل به اولم

يعمل به خير لك من ان تصلى الف ركعة.

(الترغيب والترهيب ج اص ١٨.٩٤ -بحواله ابن ماجه)

-1,2.7

ابو ذر\_ تہباراضج صبح علم کا ایک باب سیکھنا خواہ اس پڑمل کیا جاتا ہویا اپر عمل نہ کیا جاتا ہوتہباری ایک ہزار رکعت ہے بہتر ہے۔

وضاحت: \_

اس میں پہچے ہاتیں وضاحت طلب ہیں ایک بید کہ نام کے باب کا سیکھنا ایک ہزاررکعت ہے بہتر ہے بہاں باب ہے مرادا کیے موضوع کے مختلف مسائل سیکھنا ہے جیے وضو کے باب میں ہے پچھ مسائل سیکھنا یا نماز کے باب میں ہے پچھ مسائل سیکھنا یا نکاح کے باب میں ہے پچھ مسائل سیکھنا یا نکاح کے باب میں ہے پچھ مسائل سیکھنا این کاح کے باب میں ہے پچھ مسائل سیکھنا این کاح کے باب میں ہے پچھ مسائل سیکھنا این کاح کے باب میں ہے پچھ مسائل سیکھنا اور کھت سے زیادہ تواب ہے۔

اوریہ جوفر مایا گیا خواہ ان پڑمل نہ کیا جاتا ہوای سے مراداصولی مسائل ہیں جن کا تعلق عقائدے ہے ممل سے نہیں لینی تو حید درسالت وحشر ونشر اور جنت و دوزخ کے احوال سے متعلق ہا ہے کا سیکھنا۔

#### ﴿ امام ما لك رضى الله عنه كا فرمان ﴾

# ﴿ د نیااور جود نیامیں ہے ملعون ہے ﴾

€ ac 1 2 3 4 4 3 3

ماتوی حدیث حضرت ابوهریره رضی الله عندے مروی ہے رسول الله الله

نے فرمایا

الدنيا ملعونة ملعون مافيها الاذكرالله وماوالاه

#### وعالما ومتعلما

(الترغيب و الترهيب ج ا ص ۱۹ بعواله ترمذي وابن ماجه وبيهقي)

د نیااور جو کچے د نیا میں ہے سب ملعون ہے سوائے اللہ کی یاد کے اور سوائے اس کے جواللہ کی یاد ہے تعلق رکھے اور سوائے عالم دین اور طالب علم کے۔

#### وضاحت: \_

ساری د نیاملعون ہے اور جو پکھ د نیا میں ہے سب ملعون ہے۔ملعون کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت ہے دور ہے ہاں اللہ کی یا دتو رحمت ہی رحمت ہے اور ہروہ چزبھی اللہ کی رحمت ہے جس کا اللہ تعالی کی یا دیے تعلق ہے۔

مسلمان اورمسلمان کا ہروہ فعل جوشر بعت کی روثنی میں ہواللہ کی رضا کے
لئے ہواور جسکی شریعت نے اجازت دی ہووہ بھی رحمت کے زمرے میں آتا ہے
یعنبی جمعیع ما یوشد الی عملہ کتاب اللہ و سنة نبیه
اقبول کی مساجازہ الشرع فہومن رحمة اللہ تعالی
(قادری) لہذا ہر مسلمان ایک مسلمان ہونے کی حیثیت ہے جو کام کرے گا خواہ
دہ کی بھی شعبان زندگی ہے متعلق ہووہ رحمت ہے۔

#### 《では」ショー》

سوال میہ کے دنیا کس چیز کا نام ہاس کے جواب میں مجھے مولا ناروی علیہ الرحمة کی مثنوی شریف کا ایک شعریا دآگیا ہے وہ فرماتے ہیں۔ چیست دنیا ؟ازخدا غافل بدن

نے قماش و نقرہ و فررند و زن

كددياك چيز كانام م ؟ الله عفاقل مونے كانام م اور بروه چيز ديا

ہے جس میں پڑکرانیان اللہ ہے اور اس کے احکام کی بجآوری سے غافل ہوجائے ای لیانا سے دہ الانجی دوالکھ گیا جس کی ماج دیکروتھ میں اور اس کے سات

اس کاظ ہے وہ نماز بھی ونیا تھہر گی جس کے پڑھنے کا مقصد رضائے الی کی بجائے

د کھلا وا ہو اور وہ زکوۃ وصدقات اور رقح بھی دنیا کے زمرے میں شار ہوں گے جن کا مقصد اللّٰہ کی خوشی کی بجائے شہرت حاصل کرنا ہواور وہ تجارت ، کاروبار ، کھیتی باڑی ،

صنعت وفیکٹری سب دین اور اللہ کی رحمت قرار یا کیں گے جن سے مقصود رزق حلال

كاحصول اوران كى آمدنى سے معاشرے كے بےروزگار وں،ضعفوں، كمزوروں،

معذورول، ضرور تمندول اوردین کی مدد کرنا ہو۔

## ﴿عالم ومتعلم ﴾

صدیث میں عالم و متعلم کا استثناء کر کے بتایا گیا کہ عالم دین کا وجود بھی اللّٰہ کی رحمت اور طالب علم دین کا وجود بھی اللّٰہ کی رحمت و برکت ہے۔لہذا علمائے دین اور طلباء علم دین کواپنے لئے رحمت و برکت سیجھتے ہوئے اس دین کے لئے تعاون کرنا ہر

ملمان کا فرض ہے۔

会のとかられる

﴿سب سے بہتر صدقہ وخیرات ﴾

آ تھویں حدیث حضرت ابوهریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول النمالیہ نے ارشادفر مایا کہ

افضل الصدقة ان يتعلم المرأ المسلم علما ثم يعلمه اخاه المسلم

(الترغيب والترهيب ج١ ص٩٨ بحواله صحيح ابن ماجه شريف)

سب سے افضل وسب سے بہتر صدقہ یہ ہے کہ ایک مسلمان دین کاعلم کے سے
پھراسے اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ کے نزدیک
سب سے افضل اور سب سے بہتر شاوت علماء کرام کی ہے جو دین کاعلم سکھ کراسے
دوسروں کو سکھائے جیں اور وہ خوش قسمت لوگ ہیں جواس افضل کام بیں علماء کرام کا
تعادن کر کے بہترین تو اب واجریاتے ہیں۔

﴿ علاء ستارے بیں ﴾

فرمایاکه

ان مثل العلماء في الارض كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البرو البحر فاذا انطمست النجوم اوشك ان تضل الهداة.

(الترغيب و الترهيب ج اص۱۰۱،۱۰۰ بعواله مسند اما م احمد)

-: 2.7

زمین میں علماء ستاروں کی طرح ہیں جن کے ذریعے رات کو نتھی میں ادر سمندر میں راھنمائی حاصل کی جاتی ہے تو جب ستارے مٹ گئے راہ گیر بٹھک جایس سم

اس حدیث میں علاء کوستاروں کی مانند قرار دیا گیا جیسا کہ دوسری حدیث میں حضور کی نظیم ایا۔ الحمد للداس میں حضور کی نئی کے میں حضور کی نئی کے کہ ان کے لئے وہی لفظ ارشاد فر مایا گئی ہے کہ ان کے لئے وہی لفظ ارشاد فر مایا جو کہ سحابہ کرام کے لئے فر مایا اور اس میں بیاشارہ بھی ہے کہ اگر مسلمان منزل مقصود کو حاصل کرنا چاھتے ہیں تو علاء کا دامن نہ چھوڑیں اور علائے دین کی خوب مدد کریں تا کہ زیادہ سے زیادہ علاء بیدا کرنے کے لئے اپنے وسائل سے علاء کی خوب مدد کریں تا کہ اسلام کا خوب بول بالا اور دنیا میں دین کا مکمل غلبہ ہواور میر کہ جولوگ علاء سے الگ موں گے وہ بھوٹی حایلی گئے۔

علامه مصطفے محمد عمارہ جومصر میں بڑے فاضل اور وزارت تعلیم کے اہم عہدے پر فائز رہے ہیں محدث وفقیہ تھے اللہ ان پر خاص رحمت فرمائے اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں۔

﴿ زمين ك جيكة سوز ٥ ﴾

شبه ﷺ العلماء بالنجوم التي تزيل غياهب الطلماء ينشرون الطلمات فيهتندي بضوء ها كذالك العلماء ينشرون

ضياء العلم على قلوب العاملين ليعملوا ويبينون للناس الحق من الباطل والصحيح من الفاسد فيهتدى من اتبعهم ويخسر من حاد عنهم فالعلماء شموس الله المشرقة في ارضه يزيلون الجهالة والضلال و ظلمات الغواية.

(حاشية الترغيب ج ١ ص ١٠٠)

-: 2.1

رسول الله علی این کا وی کی در این کوستاروں کے مشابہ قرار دیا جو گھٹاٹو پ
اندھیروں کودور کرتے ہیں تو ان کی روشی کے ذریعے راستہ ملتا ہے جس پر چلا جاتا ہے
ای طرح علاء دین عمل کرنے کے خواہ شمند مسلمانوں کے دلوں پر علم کا نور پھیلاتے
ہیں تا کہ وہ عمل کریں اور علاء لوگوں کے لئے حق اور باطل کو واضح کر دیے اور سے و فاط میں فرق کرکے دکھا دیے ہیں تو جس نے ان کی پیروی کی صدایت پا گیا اور جس نے میں فرق کرکے دکھا دیے ہیں تو جس نے ان کی پیروی کی صدایت پا گیا اور جس نے مخالفت کی وہ نقصان میں رہا تو علاء رسول الله ایک نی کی زمین پر فیکتے سورج ہیں جو جہالت اور گراہی کے اندھیروں کو دور کرتے ہیں اس میں علاء کو اللہ نے زمین پر اس کے حکمتے سورج قرار دیے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ان کی راہنمائی میں چلنا دنیا و آخر ت کے نقصان کی کا میابی کا ذریعہ ہوئے اور ان کے فرمان کی خلاف ورزی کرنا دنیا و آخر ت کے نقصان کی کا میابی کا ذریعہ ہو اور ان کے فرمان کی خلاف ورزی کرنا دنیا و آخر ت کے نقصان کی کا میابی کا ذریعہ ہے اور ان کے فرمان کی خلاف ورزی کرنا دنیا و آخر ت کے نقصان کا باعث ہے۔

# ﴿الله تعالى قيامت كون علماء على أفرمائيكا؟

حضرت نظبہ بن محم صحالی اور حضرت ابوموی اشعری فرماتے ہیں رسول اللہ علی فرمایا جب قیامت کے دن اللہ تعالی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے اپنی کری پرجلوہ گر بوگا تو علیء سے فرمائے گا کہ

انی لم اجعل علمی وحلمی فیکم الا وانا ارید ان اغفر لکم علی ما کان فیکم ولا ابالی

(الترغيب والترهيب جاص١٠١ بحواله طبراني)

-: ~?.)

میں نے اپناعلم وحلم تم کوصرف اس ارادہ سے دیا تھا کہ میں تم کو بخش دوں جو بھی تم میں خطا کیں تھیں (میں نے معاف کیں) اور مجھے کوئی پروانبیں (ابومویؓ کی روایت میں ہے جاؤ جنت میں تمہمیں میں نے بخش دیا)

﴿عالم ومتعلم میں ہی بھلائی ہے ﴾

حضرت ابوامامہ رسول الشُّرِيَّةُ كى حديث روايت كرتے ہيں رسول الله

الله في الله الله

عليكم بهذا العلم قبل ان يقبض و قبضه ان يرفع و جمع بين اصبعيه الوسطى والتي تلى الابهام هكذا ثم قال العالم و المتعلم شريكان في الخير لاخيرفي سائرالناس (الترغيب و الترميب ج اص ١٠٠٠ بحواله ابن ماجه)

-: 2.7

کہاس (شریعت) کے علم کولا زم حاصل کرواس سے پیہلے کہ بیہ افٹھالیا جائے اور آپ نے اپنی درمیان والی اور انگو تھے کے ساتھ والی ، دونوں انگلیوں کو اکٹھا کر کے فرمایا عالم اور طالب علم بھلائی میں شریک ہیں اور ان دو کے علاوہ باقی لوگوں میں کوئی محلائی نہیں۔

صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ علاء کے دنیا سے اٹھ جانے کیوجہ سے بیٹلم بھی اٹھ جائے گالہذااس کے اٹھنے سے پہلے اسے حاصل کرویعنی اس علم کو پڑھنے پڑھانے کاسلسلہ بمیشہ جاری رکھو۔

اس حدیث کا تقاضا ہے کہ علماء کرام درس وقد رئیس وتقریر وتبلیغ اور تصنیف و
تالیف کتب کے ذریعے اس علم کو زندہ و تابندہ رکھیں اور امرء طبقے پر فرض ہے کہ وہ
حضور تقطیع کے اس فر مان کو سامنے رکھتے ہوئے اس علم کے سلسلے کو جاری رکھنے کے
لئے درس وقد رئیس اور تعلیم و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے والے علماء وین ہے بھر پور
تعاون کریں بلکہ ان کے لئے اس سے بہتر کوئی مصرف ہی نہیں ہے۔

﴿ ہلا کت سے بیچنے کا ذریعی ملم یاعلم والوں سے محبت ہے ﴾ یہ جوحدیث شریف میں گذراہے کہ عالم اور معلم بھلائی میں شریک ہیں اور ہاتی لوگوں میں بھلائی نہیں اس کا مطلب سے کہ ان لوگوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے جونہ تو قرآن وحدیث کاعلم رکھتے ہیں اور نہ ہی ایے علم والوں سے محبت رکھتے ہیں محبت کا تقاضا میہ ہے کہ ان کے نبوی مشن میں ان کا تعاون کریں اور نبوی مشن کیا ہے

ملاحظة فرماتيے۔

## ﴿ نبوى مشن ﴾

( پھر دوسرے گروہ جوایک دوسرے کو دین سکھارہے تھے کی طرف اشارہ کرے فر مایا ) اور یہ جولوگ ہیں۔

فيتعلمون الفقه او العلم ويعلمون الجاهل فهم افضل و انما بعثت معلما ثم جلس فيهم .

(مشكوة كتاب العلم بحواله سنن دارمي)

-: 27

تو یہ جو فقہ (قر آن وسنت کے احکام ) کاعلم سکھ رہے ہیں (راوی کہتے ہیں) یا (فرمایا) وین کاعلم سکھ رہے ہیں اوران پڑھوں کوعلم پڑھارہے ہیں تو یہ لوگ سب سے اونچے درجے والے ہیں اور مجھے بھی تو علم کوفرو ٹ وینے کامشن دے کر بھیجا

-412

اس حدیث سے واضح ہوا کہ قرآن دسنت وفقہ کی تعلیم دینا ہی سب سے بہتر
کام ہے اور یہ کام کرنے والے اللہ کے ہال سب سے او نچے درجے والے ہیں اور سہ
کہ قرآن وسنت کے علم کوفر وغ وینا اللہ تعالی اور رسول اللہ علیہ نے کا نیین منشا اور مشن
ہے ۔ لہذا میہ بات قطعی اور یقینی قرار پاتی ہے کہ سارے ایجھے کاموں پرخر چ کرنا اچھا
کام ہے گرقرآن وسنت وفقہ اسلامی علوم کی تعلیم وقد رہیں وہلنے پرخرچ کرنا سب سے
برا نثواب اور افضل جہاد ہے اس سے بہتر کوئی مصرف نہیں اور نہ ہی اس سے بہتر کوئی

امام بیدھ قسی کی شعب الایمان کے حوالہ سے مشکوۃ شریف میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے رسول اللّٰمائی نے مسحابہ کرام ہے بوچھا کہ

هل تدرون من اجود جودا؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال الله اجودجودا ثم انا اجود بنى آدم و اجود هم من بعدى رجل علم علما فنشره ، يأتى يوم القيامة اميرا وحده او قال امة واحدة

(مشكوة كتاب العلم)

-: 2.7

كياتم جانة موسب سے براتن كون ہے؟ صحابة في عرض كى القداوراس كارسول بہتر

جانتے ہیں۔ آپ اللہ نے فرمایا سب سے بڑا تنی اللہ تعالی ہے پھرسب انسانوں میں سب سے بڑا تنی اللہ تعالی ہے پھرسب انسانوں میں سب سے بڑا تنی وہ مرد ہے جس نے دین کاعلم سیھا پھر اسے (درس وقد ریس اور تعلیم وتبلیغ کی صورت میں لوگوں میں) پھیلایا عالم دین قیامت کے دن اکیلا امیر ہو کر آئے گا یا فرمایا امت (جماعت) ہوکرآئے گا۔

الحمد بنداس سے ثابت ہوا کہ رسول الشائیل کے بعد عالم دین کا مقام ہے اور بیہ جوفر مایا کہ اکیلا امیر ہوکر آئے گامحدث علی بن سلطان قاری کی فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب توبیہ ہے کہ وہ اس شان وشوکت سے میدان محشر میں آرہا ہوگا جیسے ایک حاکم اینے تابعدار ساتھیوں کے ہمراہ اکیلاان کے آگے آگے چل رہا ہوتا ہے کی کواس کے آگے ہونے کی جرات نہیں ہوتی اور اس کا دوسرا مطاب یہ ہے کہ وہ اکیا ا امیر ہوکرآ بیگالیعنی ووکسی کے تابع ہو کرنہیں آ بیگا بلکہ اپنے عقید تمندوں اور تابعداروں کے ہمراہ ان کا امیر متعقل ہوکر میدان محشر میں آئیگا جیسا کہ دوسری روایت میں ہے کہ امت لینی جماعت ہو کر آئے گا چنانچہ حضرت ابراھیم کے بارے ٹی فرمایا ان ابراهيم كان امة كه صفرت ابراهيم ايك امت يعنى جماعت تق مطلب یہ کہ اللہ تعالی نے ان میں اسقد رخوبیاں رکھی تھی جسقد رایک بڑی جماعت کے افراد میں ہو یکی ہیں وہ ایک ابراهیم میں اللہ نے جمع کردی تھیں چنانچے شاع نے کہاہے ليس على الله بمستنكر ان يجمع العالم في واحد

کے اللہ پرمشکل نہیں کہ وہ ایک جہان کوایک شخص میں جمع کرو ہے

یم شان عالم دین کی ہے کہ وہ قیامت کے دن میدان محشر میں اس شان کہ ساتھ آئیگا کہ کمالات واعز ازات کا ایک جہان اس میں سمویا ہوا ہوگا اور بیر کہ اس کے ساتھ اس کے عقید تمندوں اور محبت والوں کی جماعت ہوگی لینی جن کی وہ شفاعت کرے گا اور ان کو بخشوائے گا۔

# ﴿ قیامت کے دن عالم دین شفاعت کرے گا ﴾ دخرت ابوامات سے مروی ہرسول الشیک نے فرمایا کہ

يجاء بالعالم و العابد فيقال للعابد ادخل الجنة و يقال للعالم قف حتى تشفع للناس

(الترغيب والترهيب ج ا ص ١٠٢ بحواله اصفهاني وغيره)

-: 2.7

عالم دین اورعبادت گزار کو (قیامت کے دن) لایا جائیگا عبادت گزار سے
کہاجائے گا کہتم جنت میں داخل ہوجا و اور عالم سے کہاجائے گا تھر جائے جنت میں
جانے سے پہلے بچھ (گناہگار) لوگوں کی شفاعت کر کے انہیں بخشوا لیجئے حضرت شخ
مصطفے محمد غمار و مصری جو وزارت معارف مصریہ کے اکابر علماء و مشائخ و اسا تذہ
(ریوونیسرز) میں سے تھے اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں۔

وفيه ان محبة العلماء والسير على منهجهم سبب الفوز في الاخرة ويأذن الله للعلماء ان يشفعوا للمحبين. (حاشية الترغيب والترميب جاص١٠١)

1.27

یعنی اس صدیث سے ثابت ہوا کہ علماء دین سے محبت کرنا اور ان کی را بنمائی میں چلنا آخرت میں کا میا لی کا سبب ہے اور یہ کہ اللہ تعالی قیامت کے دن علماء دین کواس بات کی اجازت دے گا کہ وہ اپنی محبت وعقیدت والوں کی شفاعت کر کے ان کو بخشوایئن ۔

حضرت جابر الشمال على التعلق في اشادفر مايا

يبعث العالم والعابد فيقال للعابد ادخل الجنة و يقال للعالم اثبت حتى تشفع بمااحسنت ادبهم

(الترغبب والترهيب جاص ١٠٢ بحواله بيهتي وغيره)

-1,2.7

عالم دین اورعبادت گذارلوگ اپنی اپنی قبروں ہے اٹھائے جا کیں گے تو عبادت گذاروں ہے کہاجائے گا جنت میں داخل ہو جا وَ اور خاماء دین ہے کہاجائے گا تھمبر جا وَ پہلے شفاعت کر کے پچھ لوگوں کو بخشوالواس لئے آپ نے ان کو دین کی احجھی طرح تعلیم دی تھی۔

# ﴿ انبیاء کے قائم مقام ﴾

امام ابوالشیخ تواب میں اور امام دیلمی مند الفردوس میں حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ نے فرمایا

اذااجتمع العالم والعابد على الصراط قيل

للعابد أد خل الجنة و تنعم بعبادتك و قيل للعالم:قف هنا واشفع لمن أحببت فانك لا تشفع لا حدالا شفعت فقام مقام الانبياء ـ

(كنزالعمال نواص ٢١١ وديث نبر ١٨٦٨٨)

کہ عالم اور عبادت گذار جنت میں جانے کے لئے جب بل صراط پراکھے

ہوں گے عبادت گذار سے کہا جائے گا تو جنت میں جااورا پنی عبادت کے بدلہ پیش کر

اور عالم سے کہا جائے گا تم یہاں تھم وجس جس کی چا ہو شفاعت کر کے اسے بخشوا کر

جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤتم جس جس کی بھی شفاعت کرو گے تہاری شفاعت

قبول کی جائے گی اور اسے بخش دیا جائے گا تو عالم دین پیغیروں کی جگہ کھڑا ہوگا اور
شفاعت کرے گا۔

و عالم کا ورجہ جنت میں عابد ہے کس قدر او نیجا ہوگا؟ کی حضرت عبداللہ بن عربی عابد ہے کس قدر او نیجا ہوگا؟ کی حضرت عبداللہ بن عمر ہے مردی ہے رسول اللہ بنائی نے فرمایا عالم دین کا درجہ جنت میں عبادت گذارلوگوں ہے ستر درجے بلند ہوگا اور دور درجوں کے درمیان کا فاصلہ ایک تیزی ہے بھا گئے والے گھوڑے کا ستر سال کا سفر ہوگا۔ عالم کو بیا و نیچا درجہ اس لئے حاصل ہوا کہ شیطان لوگوں سے ناجائز کام کراتا ہے جبکہ عالم دین لوگوں کو ناجائز کاموں ہے روکتا ہے (اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا) اور عبادت گذار شخص تو بس اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے نہ وہ بدعت کو دیکھتا ہے اور نہ ہی اسے پہچانتا ہے اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے نہ وہ بدعت کو دیکھتا ہے اور نہ ہی اسے پہچانتا ہے (التر غیب و التر هیب ج اس ۱۰۲ بحواللہ امام اصببہانی)

M DRIVEL DELINCADE DELINE DELINE DEl'EM DEL'EM DEL DE DELL'EM DE DE DE DE DE DELL'EMANTE DE DE DE

## ﴿ ایک عالم اور ایک ہزارعباوت گذار ﴾

تر مذی وابن ماجد و بیھ قسی شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے رسول اللہ بیات فی نے فر مایا کہ ایک عالم دین ایک ہزار عبادت گذاروں کے مقابلہ میں شیطان پر زیادہ سخت ہے یعنی شیطان کے لئے ایک ہزار عبادت گذار لوگوں کو گمراہ کرنا اور بھنگا نامشکل نہیں گر ایک قر آن وسنت وفقہ کے علم رکھنے والے عالم کو گمراہ کرنا اور بھنگا نامشکل ہے۔

﴿ ایک عالم دین سے تعور ی دریشر بعت کی بات کھنے کا تواب ﴾

اہام ہیں ہے وامام دارقہ طنی اپنی سندوں کے ساتھ ردایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوھری ڈنے فرمایا کہ رسول اللہ اللہ اللہ علی کے عالم دین سے شریعت کے علم کے خور اللہ کی کوئی عبادت نہیں اور ضرور ایک عالم دین ایک ہزار عبادت کی کوئی عبادت نہیں اور ضرور ایک عالم دین ایک ہزار عبادت گذاروں کے مقابلہ میں شیطان پر زیادہ تخت ہا در ہر شدتی کا ایک سنون ہوتا ہے اور اس دین یعنی اسلام کا سنون (جس پر دین اسلام قائم ہے) فقہ (قرآن وسنت) کا علم ہے اور حضرت ابوھری ڈ قرامایا کہ میں تھوڑی کی دیر بیٹھوں اور فقہ (شریعت) کا علم ہے در حضرت ابوھری ڈ قرامایا کہ میں تھوڑی کی دیر بیٹھوں اور فقہ (شریعت) کا علم سیکھوں یہ بھے اس بات سے زیادہ پہند ہے کہ میں ساری رات صبح سے تک عبادت میں گزاروں اور دار قبط نے کی روایت میں ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر (عالم دین ہے) شریعت کاعلم سیکھنالیلہ القدر کی رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔
شریعت کاعلم سیکھنالیلہ القدر کی رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔
شریعت کاعلم سیکھنالیلہ القدر کی رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔

#### قارئين!

ان حدیثوں کی روشن میں آپ نے جان لیا کہ عالم دمین کا کیا مقام ہے اور اس کی خدمت میں میٹھ کر شریعت کے احکام سکھنے کا کیا تواب ہے۔اس کے بعداب ہماری کوشش ہونی جا ھے کہ ہم دین کے علم سکھنے کے سلسلے کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیں، شریعت سیکھیں سکھائیں ،شریعت کے علم کے سرچشمہ قرآن وسنت کے علوم کوفروغ دیں ،علماء پیدا کریں اپنی محفلیں قرآن وسنت کے وعظ ہے منور اور روشن کریں۔ ہارے وہ ٹی بھائی کس قدر تا مجھ ہیں جوداڑھی منڈوں اور دین سے بے خرنعت خوانوں کے ذریعے شریعت سے نا واقف غیر عالم شاعروں کی<sup>کھ</sup>ی ہو کی نعتیں یر حوا بر حوا کر ساری ساری راتیس ضائع کردیتے ہیں ان پر مال و دولت لٹاتے ہیں اور ان دین کے علم سے بے خبر پیشہ ورنعت خوانوں کی جھولیاں دولت سے بھر کر غریب طلباء کاحق مارتے ہیں ہے حق ان طلباء کا تھاجو گھر بارچھوڑ کر وطن سے دور رہ کر قرآن وسنت کاعلم سکھ رہے ہیں بیرحق ان دینی مدارس کا تھاجونا موافق حالات ومشكلات كامقابله كر كے طرح طرح كى يريشانيوں كو برداشت كر كے دن اور رات ا یک کر کے قرآن وسنت اور شریعت کے علوم کی شمع روش کررہے ہیں۔

لین افسوس کہ ہمارے نامجھ مالداری ان دینی مدرسوں اورطلبا وکواہمیت نہ دے کر اپنا سرمایہ ضائع کرتے ہیں اور ساتھ ہی قرآن وسنت کے مراکز کو بے یارو مددگار چھوڑ کر ان پیشہ ور بے علم نعت خوانوں کی جھولیاں دولت سے بھر کر گویالوگوں کوایک طرح کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کوعالم دین بنانے کی گویالوگوں کوایک طرح کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کوعالم دین بنانے کی

بجائے نعت خوان بناؤ تا کہتم تھوڑے ہے عرصے میں مالدار بن جاؤ کیونکہ عالم دین ہونے کے لئے تو سالباسال لگ جاتے ہیں بھراس کے باوجودی قوم میں عالم دین کی کوئی قدر نہیں ہے جبکہ نعت خوان بننے میں کوئی وقت نہیں لگتا نہ ہی تعلیم کی ضرورت ہے بس گلا اچھا اور آواز اچھی ہونی جانے خدا تعالی ان سے قیامت کے دن سوال كرے اجب كر آن ير بك ولتسئلن يومئذعن النعيم (سورة تكاثر) كرقيامت كون تم ايك ايك نعمت كے بارے ميں يو چھاجائے گااور دولت کے بارے میں خصوصا یو جھا جائے گا کہتم نے اسے کہاں خرچ کیا اور کیوں خرج کیا۔ قرآن وسنت کے علوم کوفر وغ دینے کے کام پرخرچ کرنے کی بجائے قر آن وسنت سے نا واقف شاعروں کی کھی ہوئی نعیس اور دین کے علم سے بے خبر پیشہ ورنعت خوانوں پرساری ساری رات دولت کیوں لٹاتے تھے؟ اور ڈھول باہے پٹوانے ،اور مزاروں کے اوپر غلاقوں کے ڈھیر لگادینے اور خانقا ہوں اور مزاروں کے گلول میں رقمیں ڈال ڈال کر ان کے مجاوروں کو دولتمند بناتے تھے جبکہ تمہارے عقیدوں کے ملمی مرکز دیں کے سرچشمے،قر آن وسنت کے علوم کوفروغ دینے اور دین كى تتمع كوروش ركھنے والے مدارس ،طلباء وعلاء تمہارى مدد سے محر وم مشكلات و تكاليف برداشت کرتے تھے اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں ان ناعجھ مالدار سنیوں سے بیسوال ضرور یو چھاجائے گا خداراغور سیجنے کے علم کی کیا شان ہےاور عالم دین اور اس ہے دین سکھنے کا کیا درجہ ہے کہ اس کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھ کر اور اس کے حضور زانو نے ادب تہ کر کے اس سے قرآن وسنت وفقہ کاعلم سکھنالیلۃ القدر کی ساری رات کی عبادت سے بہتر اور زیادہ ثواب ہے کیونکہ لیلۃ القدر کی عبادت کے ثواب کا تعلق توا کے شخص کو ملے گاای کا فائدہ تو ایک ہی شخص تک محدود رہ جائے گا جبکہ قر آن وسنت کے علم کیفے کا فائدہ پوری قوم کو بلکہ پورے عالم اسلام کو پہنچے گا یہاں سے اندازہ سیجے کہ اس مشن پر جو اپنے مال و وسائل خرچ کرے گا کس قدر بڑا تو اب پائے گا اور اللہ اوراس کا رسول شیفیے اس سے کس قدرخوش ہوں گے۔

آپ کومعلوم ہو کہ رسول اللہ واقعی کی خدمت میں مال نفیمت آیا اور پجی غلام بھی آئے اور اونڈیاں بھی آئیں ، حضرت بی فی طلم معضوں واقعی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ جمیں غلام یالونڈی خدمت گارعطافر مائیں ۔ آپ نے فر مایا اے میری پیاری شنر ادی آپ جانتی ہیں کہ میں نے معجد نبوی میں قرآن وسنت کی تعلیم میری پیاری شنر ادی آپ جانتی ہیں کہ میں نے معجد نبوی میں قرآن وسنت کی تعلیم و یے کا سلسلہ شروع فر مایا اور مدرسہ قائم کیا ہے جسمیں دور دراز کے مسافر وغریب آکردین سیکھ رہے ہیں (جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا) جھے ان کی ضروریات کی فکر ہے انہیں دین سکھانے والے علیاء صحابہ اپناسارا وقت ان پرخرچ کرتے ہیں اور سکھنے کہا جاتا تھا) میں ان فلاموں اور لونڈ یوں کو والے ان سے سکھتے ہیں یہ لوگ زیادہ ضرورت مند ہیں میں ان فلاموں اور لونڈ یوں کو والے ان سے سکھتے ہیں یہ لوگ زیادہ ضرورت مند ہیں میں ان فلاموں اور لونڈ یوں کو گا جنہیں اس مدد کی بہت ضرورت ہے۔

میری جان ! کیا میں آپ کو اس کے بدلے جوتم نے مانگی ایس چیز نہ
تادوں جن کوتم کروتو اس سے درج بلنداور خطا کیں معاف ہوں اگر چہ مندر کی
حجما گے کے برابر جوں؟ عرض کی ضرور بتا ہے فرمایا ہر نماز کے بعد ۳۳ بار سبحان
الله ۔۳۳ بار الحمد لله ۔۳۳ بار الله اکبو پڑھا کر۔

مير ، بعول بها لے تى بھائيو! ذراغور كروكدرسول الشين في في اين

مدرسہ کے طلبہ وعلماء اصحاب صفہ کی ضروریات کو اپنی شنمزادی کی ضرورت پرترجیح دی
لیکن ہم ہیں کہ قرآن وسنت وشریعت کے علوم کو حاصل کڑنے والے طلباء وعلماء اور
دین کے سرچشنے دین مدارس کونظرانداز کر نے علم دین سے بے خبر شاعروں کی کھی ہوئی
تعتیں پڑھنے والے بے علم و بے شرع نعت خوانوں، قوالوں ، میر اشیوں پر دولت
لٹاتے پھر رہے ہیں۔

﴿شرم كى بات ﴾

اور یکنی شرم کی بات ہے کہ آپ کے جلسے اور سیج پر آ کر بے علم و بے شرع نعت خوال جنہوں نے نہ تو دین کاعلم کیھا نہ سالہا سال محنت کی محض گلے بازی اور آواز ول کے اتار چڑھاؤ کا مظاہرہ کیا وہ تو آپ کے نتی سے فارغ ہو کر جاتے ہوئے آپ کی عطاؤں اور رو پوں سے جھولیاں کھر کر جارہے ہوتے ہیں جبکہ علماء بیچارے جو وارث الانبیاء ہیں جنہوں نے سالہاسال علم دین حاصل کرنے پرخرچ کئے خالی جھولی یا چندرو نے جیب میں ڈالے آپ کی نامجھی و ناقدری پرافسوں کرتے جارے ہوتے ہیں نہ صرف وہ بلکہ میرے یقین میں جو مجھے قرآن و سنت کے علم کی بدولت ملااللہ کے فرشتے بھی افسوں کرتے ہوں گے اور خوداللہ اور اس کے رسول میں تھی قرآن وسنت کے علوم کے حامل علماء اورعلم کی نا قدری پر ناراض ہوتے ہوں گے۔

#### ﴿ شرع موقف ﴾

بیارے بھا ئیو! ہمارا شرعی موقف میہ ہے کہ محفن زندت خوانی کی محفلیں نہیں ہونی چاہیے بلکہ محفلیں قر آن وسنت کے وعظ کی ہونی چاہیں البتداس کے شروع میں یا سمجھی بھی درمیان میں علاء دین جیسے امام اہلسنت پر یلوی ،مولانا حسن رضا خان وغیر ہما کی کھی ہوئی نعتیں پڑ ہوائی جا ئیں وہ بھی نماز کے پابنداورداڑھی والے باشرع نعت خوانوں ہے ، ہے نماز اور داڑھی منڈوں ہے نہیں کیونکہ ڈارھی منڈانے والے سے حضو مائی ہوتے ہیں اس سے خوش نہیں ہوتے اس لئے ایسے شخص سے نعت نہیں پڑھوانی چاہیے۔

اور مزاروں پر غلافوں کے ڈھے نہیں لگانے چاہئے ایک آدھا غلاف ہی کافی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ قیمتی غلاف ہوں بلکہ در میا نہ در ہے کے سادہ ایک دوغلاف کافی ہیں اس سے زیادہ مال کو ضائع کرتا ہے جو گناہ ہے بہی موقف امام اہلسنت کا ہے کیونکہ غلافوں کی اصحاب مزارات کو تو اعلامت ہے بریکی وریگرا کا ہرین اہلسنت کا ہے کیونکہ غلافوں کی اصحاب مزارات کو تو ضرورت نہیں ہے غلاف تو محض لوگوں کے لئے علامت کے طور پر ہیں کہ وہ غلاف کو ذکھ کر سمجھیں کہ یہ کی ہزرگ کا مزار ہے تو وہ آگر دعا کریں۔ بس اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں ہے۔



مثن نعت خوانيال نه بوقرآن وسنت كى تبليغ بوجسا كهالله تعالى حضوره يلينه

کے بارے میں فرماتاہے

يتلوعليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب و الحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون

-: 2.7

یعنی میرے رسول آلی میں مہاری کتاب (قرآن) کی آیتیں پڑھ پڑھ کر ساتے اور (ان کے ذریعے ) تہمیں پا کیزہ کرتے ہیں اور تہمیں قرآن وسنت کی اتعلیم دیتے ہیں اور تہمیں وہ علم دیتے ہیں جو تہمیں پہلے نہ تھا۔ بس اس طرح کے وعظ ہمارے مشن ہوں جن میں اللہ کی کتاب کی آیتیں پڑھی جا کیں اور سامعین کے دلوں کو اللہ کے کلام کے ذریعے پا کیزہ بنایا جائے اور ان کو دعظ و تقاریر کے ذریعے قرآن و سنت کی تعلیم دی جائے اور ان کو وہ نکات ولطا کف کی باتیں بتائی جا کیں جن سے ان کے علم میں اضافہ ہو۔

بس یبی اہلسنت کامشن تھا اور ہمیشہ ہے رہا ہے مگر چند سالوں ہے اہلسنت کے لوگ غنلت کا شکار ہوکرا پناسچامشن بھول گئے ہیں اور اس سید ھے ہے رائے ہے جو ہزرگوں کا تھا ہٹ کران نعت خوانیوں اور قوالیوں کوا پنامشن سمجھ بیٹھے ہیں ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہوکر

اورتم خوارھوئے تارک قرآن بوکر (اقبالٌ)

آمرم بربرمطلب

اس ممنی گفتگو کے بعد ہم پھراپنے اصل مقصد کی طرف واپس آتے ہیں کہ

رسول النُّفَافِية كرز ديك دين (قرآن وسنت) كعلم وعلماء كاكيامقام مرتبه-

#### ﴿ وراثت نبويه ﴾

حضرت الوهريرةٌ مدينه منوره كے بازار سے گزر رہے تھے اور لوگ اپنے كار دبار مين مصروف تھے آپ دہال رك گئے اور بـأ واز بلند فرمایا۔

اے بازار والو ہمبیں کس چیز نے ہے بس کردیا؟ لوگوں نے کہا اے ابوهريةٌ، آپ كى بات كاكيا مطلب ہے؟ فرمايا رسول الله الله عليه كى وراثت مجدين بث رہی ہے اور تم یہاں تحروم بیٹے ہو۔ کیاتم جانے نہیں کہ وہاں ے اپنا حصہ لے آؤ لوگوں نے عرض کی کہرسول اللہ اللہ کا فیصلے کی وراثت کہاں بٹ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا مجد نبوی میں ۔ تو لوگ بڑی تیزی ہے مجد نبوی کی طرف چل پڑے اور حضرت ابوهرية وبال كفرے رہے حتى كدوه واليس آ كئے آپ نے ان سے يو چھالمهيں كيا ہوا تم کیوں واپس آ گئے؟ لوگوں نے عرض کی ہم مجد گئے اندر جا کر دیکھا تو ہمیں وہاں کوئی چیزتقسیم ہوتی اور بسٹتی نظرنہیں آئی،آپ نے ان نے فر مایا کیاتم نے مجدمیں کسی کونہیں و یکھا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں ، ہم نے پچھلوگوں کووہاں نماز ٹڑڑھتے ويكهااور يجهلوكول كوقرآن كالاوت كرتي ويكها وقسومايت ذاكرون الحلال والحرام اوراككرووكوبم في ويكهاجوطال اورحرام كمائل ياو كرب تقاور بره برهارب تقرآب فان عفرالا ويحكم فذاك ميراث رسول الله مليولية تماري لخ افول كامقام بم تمنيس مجح يُن دين كاعلم بي رسول التي يك كيراث ب\_

## ﴿سب سے افضل عبادت ﴾

حفرت عبدالله بن عرق عمر وى عبدسول التواقية في ارشاوفر ماياكه افضل العبادة الفقه و افضل الدين الورع (الترغيب و الترهيب بحواله طبراني ج اص ١٢)

-: 2.7

کرسب ہے بہتر عبادت دین کاعلم (قرآن دسنت کے احکام) سکھنا ہے گویا سب سے بڑا عابد طالب علم اور عالم دین ہے، لہذا ان پرخرچ کرنے والاسب سے بڑی عبادت میں شریک ہے۔

#### مشكل آسان كرنا

ایک لمی حدیث ہے جے ہم مختلف عنوانوں کے ساتھ کی گلزوں میں نقل کرتے ہیں حصرت ابوھریر ہؓ نے فر مایا کہ رسول الٹھائی نے ارشادفر مایا کہ

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة

-: 2.7

جس نے ایک سلمان کی دنیا کی مشکلات و پریشانیوں میں سے ایک مشکل و پریشانی کودورکر دیااللہ اس کی قیامت کے دن کی مشکلات و پریشانیوں میں سے سب سے بڑی مشکل و پریشانی کودورکر دے گا۔

ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا و الاخرة

-: 2.7

اورجس نے ایک مسلمان کاستر ڈھانیا (لیعنی اس کاعیب ڈھانیا) اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب ڈھانچے گا۔

ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة

-: 2.7

اور جس نے کسی تنگدست کی تنگدی دور کی اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی تنگدی دور کردیے گا۔ تنگدی دور کردیے گا۔

والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه

اور الله بندے کی مددیس ہوتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مددیس رھتا ہے۔

ومـن سـلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الي الجنة

-: 2.7

اور جو شخص علم دین سکیھنے کے لئے راتے پر چلا اللہ اس کی برکت ہے اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کردیتا ہے اس سے ٹابت ہوا کہ علم دین سکیھنے اور سکھانے والے (طلب اور علماء) جنتی ہیں لہذاان سے محبت کرنا اوران پرخرج کرنا بھی سب سے بڑی عبادت ہے۔ ومااجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الاحفتهم الملائكةو نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده

(مشكوة كتاب العلم و مسلم شريف)

-: 2.7

اور جولوگ اللہ کے گھروں (معجدوں) میں ہے کسی ایک گھر میں اکتھے ہوکر اللہ کی کتاب کو پڑھتے اور آپس میں اس کا درس سنتے سناتے ہیں رحمت کے فرشتے ان پر اپنے پر بچھادیتے ہیں اور ان پر سکون واطمینان اثر تا اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ اپنے موجودفرشتوں کے سامنے ان کو یا دفر ما تا ہے۔ (میج مسلم جمعی ۳۳۵)

لہذا جو لوگ اللہ کی کتاب کا علم سکھنے سکھانے اور پڑھنے پڑھانے اوراس کے درس و تدریس کے انتظام واھتمام پرخرچ کریں گےان پر بھی سکون اترے گااوراللہ اپنے ہاں ان کا بھی ذکر فرمائے گا۔

﴿ طالب علم كوخوش آمديد ﴾

حضرت صفوان بن عسال مرادیؓ ہے مروی ہے کہ میں رسول اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا آپ معجد میں اپنے سرخ رنگ کے تکیہ کے ساتھ ٹیک لگائے تشریف فرمانتے تو میں نے عرض کی یا رسول التنظیمی میں حضور تیلیقی کی خدمت میں اسلیے حاضر ہوا ہوں کہ میں یہاں علم حاصل کروں (میرا نام یہاں کے طلباء میں شامل فرمالیجے) آپ نے فرمایا کہ

مرحبا بطالب العلم ان طالب العلم تحفه المالائكة باجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا السمآء الدنيا من محبتهم لمايطلب

(رواه احمد الترغيب والترهيب ج اص٥١)

-: 2.1

طالب علم کوخوش آمدید بے شک طالب علم کی شان میہ ہے کہ رحمت کے فرشتے علم کی محبت کی وجہ ہے اسے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں پھر ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے چلے جاتے ہیں حتی کہ آسان کو پہنچ جاتے ہیں۔ ایس سے خابت ہوا کہ علم سے محبت کرنا فرشتوں کی شان ہے جوعلم سے محبت کرے گا وہ اسے بچھے گا اور اس پرخرچ بھی کرے گا۔

﴿ علم حاصل كرنا افضل جهاد ہے ﴾

حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے رسول السوالی نے فر مایا

تعلموا العلم فان تعلمه لله خشية و طلبه عبادة و مذاكرته تسبيح و البحث عنه جهاد و تعليمه لمن لا يعلمه صدقة و بذله لاهله قربة لانه معالم الحلال

والحرام ومنا رسبل اهل الجنة وهوالانيس في الوحشة والحرام ومنا رسبل اهل الجنة وهوالانيس في الوحشة والصاحب في الغربة و المحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الاعداء والزين عندالاخلاء

-: 2.7

علم دین حاصل کرو بے شک اللہ کی رضا کے لئے دین کا حاصل کر نااللہ کے خوف کی نشانی ہے اوراس علم کی طلب عبادت ہے (بلکہ لیلۃ القدر کی رات کی عبادت سے بھی بہتر عبادت ہے جبیبا کہ حدیث کا حوالہ گزر چکا ہے ) اور علم کی باتیں کرنا اور سننا (اللہ کی ) تنبیج ہے اور آپس میں علم کی بحث و تکرار جہاد (بلکہ سب سے بڑا جہاد) اور جو شخص علم نیس جانتا ہے علم سکھا نا صدقہ (و خیرات و مخاوت ) ہے اور جو علم کا اہل ہوا ہے علم دینا بڑی نیکی ہے کیونکہ دین کا علم حلال وحرام ، جائز و نا جائز کے جانے کا ذریعہ ہے اور جنتیوں کے راستوں کا او نیجا نشان ہے اور گھراھٹ میں انس و جانے کا ذریعہ ہے اور جنتیوں کے راستوں کا او نیجا نشان ہے اور گھراھٹ میں انس و جانے کا ذریعہ ہے اور جنتیوں کے راستوں کا او نیجا نشان ہے اور گھراھٹ میں انس و محبت دینے والا ہے اور مسافری میں ساتھی ہے اور تنہائی میں باتیں کرنے اور دل بہلانے والا ہے اور دختی اور تکلیف میں راھنمائی کرنے والا ہے اور دختی کے مقابلہ میں بہتھیار ہے اور دوستوں کے ہاں زینت ہے۔

پرآپ الله في فرمايا

يرفع الله به اقواما فيجعلهم في الخير قادة تقتص اثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى الى رأيهم ترغب الملاثكة في خلتهم وبا جنحتها تمسحهم ويستغفر لهم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع البر و انعامه لان العلم حياة القلوب من الجهل ومصابيح الابصار من الظلم

-: 2.7

الله تعالی علم دین کی برکت ہے علم والوں کو اونچا کرتا ہے تو انہیں (دنیا و

آخرت کی ) بھلائی میں لوگوں کے آگے آگے چلنے والا بنا تا ہے ان کے قدموں کے

نشانوں کی بیروی کی جائے اور ان کے کاموں کی پیروی کی جائے اور ان کی رائے کو

حرف آخر سمجھا جائے فرشتے ان کی صحبت میں مائل ہوتے ہیں اور ان سے برکت

حاصل کرنے کے لئے ان کے جسموں کو اپنے پر ملتے اور ہرتر وخشک چیز اور دریاؤں کی

مجھلیاں اور دوسرے جانور اور خشکی کے درندے اور دوسرے جانور چو پائے ان کے

مجھلیاں اور دوسرے جانور اور خشکی کے درندے اور دوسرے جانور چو پائے ان کے

جوانہیں جہالت سے بچاتا ہے اور آئھوں کا چراغ ہے جوآئھوں کو اندھرے سے

ایجاتا ہے۔

يبلغ العبد بالعلم منازل الاخيار و الدرجات العلى في اندينا والآخرة التفكر فيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام به توصل الارحام وبه يعرف الحلال و الحرام و هو امام العمل و العمل تابعه يلهمه السعدآ ، و يحرمه الاشقيآ،

(رواه الامام ابن عبدالبر النمري في كتاب العلم، الترغيب و الترهيب ج ١ ص ١٠.٤٠)

A. 200 Thr. 200 Thr. 500 Thr. 300 Thr.

-: 3.7

علم دین سے بندہ اللہ کے پہندیدہ بندوں کے درجوں اور دنیاد آخرت کے بلندم تبول کو پہنچ جاتا ہے علم میں غور وفکر کرنا دن کے روز ہے کہ برابر اوراس کا پڑھنا پڑھانا رات بھر کھڑے ہو کر نوافل پڑھنے کے برابر ثواب ہے اس علم کے ذریعے رشتوں کے حقوق ادا کئے جاتے ہیں اور اس علم کے ذریعے حلال وحرام کا بیعۃ چلتا ہے اور بیر قرآن وسنت کاعلم )عمل کا راھنما اور عمل اس کے تابع ہے نیک بختوں کو ہی علم کے حاصل کرنے کا خیال (اللہ کی طرف سے )ول ہیں ڈالا جاتا ہے (اور وہ اس کے حاصل کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں )اور بد بخت ہی اس سے محروم کئے جاتے ماصل کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں )اور بد بخت ہی اس سے محروم کئے جاتے ہیں۔

#### ﴿ قا بل توجه ﴾

امام ابن عبدالبرّ نے اس حدیث کو اپنی کتاب جامع العلم والعلماء میں سند
کے ساتھ روایت کر کے لکھا ہے سند ہ حسن کداس حدیث کی سندا چھی ہے
اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اس حدیث کو ہم نے مختلف سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔
امام زکی الدین حافظ عبدالعظیم بن عبدالقوی المنذری کا اس حدیث کو اپنی کتاب
المتر غیب والتر ھیب میں فضائل علم وعلماء کے سلطے میں لانا اس حدیث کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔

# ﴿ افضل جهاد ﴾

اس حدیث میں بیفر مایا گیاہے والبحث عنه جهاد کرقر آن و سنت کے احکام ومسائل کی آپس میں بحث کرنا و تکرار کرنا جہاد ہی نہیں بلکہ انشل جہادہے یعنی سب جہادوں ہے بہتر جہاد کلم دین کا سکھنا سکھانا ہے۔

کفار کے ساتھ جنگ خواہ کشمیر میں ہو یا افغانستان یا فلسطین ولبنان میں ہو یا بوسینا اور چیچنیا میں کہیں بھی ہواس ہے افضل واعلی جہاد قرآن وسنت کے علوم کا پڑھنا پڑھانا ہے کیونکہ علم جمل ونیکی کی بنیاد ہے۔

#### ﴿ پھوٹا اور برا جہاد ﴾

اسلامی ریاست کی سرحد پر جومجاهدین لاتے اور جہاد کرتے ہیں یہ چھوٹا جہاد ہے اور جہاد کرتے ہیں یہ چھوٹا جہاد ہے اور جہاد کرتے ہیں یہ چھوٹا کی اصلاح کرنا جہاد اکبر (سب سے بڑا جباد) ہے جب صحابہ جہاد سے والیس آئے تو اسے نبی کریم ہوگئے نے جہاد اصغر (سب سے چھوٹا) تھبرایا چنانچے رسول الشکیلی نے ارشاد فرمایا

رجعتم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر

كم چيو فے جہادے بوے جہادى طرف لو فے ہو۔

یعنی سرحدول پراڑا جانے والا جہاد چھوٹا ہے اور گھر میں رہتے ہوئے ان

پڑھوں کودین کاعلم سکھا کرانہیں عالم بنانا پیہ جہادا کبرہے۔

(حواله ملاحظه بو اتحاف السادة المنتين ج ١ص ٢١٨. ج ١ ص ٢١٨. تهذيب تاريخ دمشق ج ٢ ص ١٠٠٤. لاسرار المرفوعة تاريخ دمشق ج ٢ ص ٢٠٠٤. الاسرار المرفوعة (١٩١٥)

ای طرح دوسری حدیث میں کہ جب آپ ایک فی فروہ سے واپس تشریف لائے تو آپ تشریف لائے آپ سے تو ایس تشریف لائے آپ سے تو ایس تشریف لائے آپ نے فرمایا نہیں واپس نہیں آئے بلکہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاكبر كہم چھوٹے جہادے بڑے جہادی طرف آئے ہیں

(اطراف الحديث ج٥ص ١٢١)

اورتاری بغداد میں ہے کے حضور میا گئے ایک غزوہ (جنگ) سے واپس تشریف لائے صحابہ بھی آپ کے ہمراہ تھے آپ نے فرمایا

قدمتم خير مقدم و قدمتم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر

(تاریخ بغداد ج۱۳ص ۲۹۳)

متہیں خوش آمدید اور تم جھوٹے جہادے بڑے جہادی طرف آئے ہو۔ وہ بڑا جہاد کیا ہے؟ جمے بہت بڑا جہاد کہا گیا ہے وہی جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ میرامشن ہے اف ما بعثت معلما مجھے علم کوفروغ دینے والا بنا کر بھیجا گیا۔

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة

(صحيح مسلم و جامع بيان العلم و العلماء)

کیلم دین کا حاصل کرنا ہر سلمان مرداور عورت پرفرض ہے بلغواعنی ولو آیة

میری طرف سے دوسروں تک پہنچا کر رہواگر چدایک آیت (یا ایک

صديث) اي أمور

اورفرمايا

تعلم واالعلم وعلموه الناس وتعلموا الفرائض و علموها الناس

(دار قطني وبيهقي كنزالعمال ج١٠ ص١٢١)

یعن علم پڑھواور دوسروں کو پڑھاؤ اور خاص کرورا ثت کاعلم بھی پڑھواورا سے

دوسروں کو پڑھاؤ۔اس سے ثابت ہوا کہ علم کوفر وغ دینارسول التعلیقی کی منشااور آپ

كاواحدش ہے۔

لہذاا ہے فروغ دینے کے لئے اپنے وسائل فزچ کرنا افضل ترین عبادت

﴿عالم مجامد سے افضل ہے

حضرت علی فرماتے ہیں

العالم افضل من الصائم القائم المجاهد

-: 2.7

کہ عالم دین اس خص سے بہتر ہے جودن کوروزے کے ساتھ جہاد کرے

اوررات کو کھڑے ہو کرعبادت کرے

(احياء العلوم ج اص ١٨)

علاءفرماتے ہیں جس نے دین (قرآن وسنت) کاعلم حاصل کرلیااس نے اپنے اندر ہر کمال اور ہرخو کی جمع کر لی اور جس نے بیعلم حاصل نہ کیااس نے کوئی خو بی حاصل نہ کی

(احياالعلوم ج اص١٨)

﴿ دین کے علم والے اور نبی کے درمیان فرق ﴾

حضرت عبدالله بن عبائ فرمات بين رسول الله الله في ارشادفرمايا

من جاء اجله وهو يطلب العلم لقى الله ولم يكن بينه و بين النبيين الا درجة النبوة

(طبراني او سط الترغيب·

والترهيب ج ا ص 41)

-: 2.7

جے اس حال میں موت آئی کہ دین کاعلم حاصل کرتا ہے وہ اللہ تعالی ہے اس سال میں مطے گا کہ اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف نبوت کے درجہ کا فرق ہو گا۔

یا درہے کہ علم کی طلب بھی ختم نہیں ہوتی حتی کہ اس کے باوجود کہ حضور علیق کوانڈ تعالی نے قیامت تک کے کل علوم عطافر مادیے اور کچھاس کے بعد بھی پھر بھی حکم فرمایا کہ اے حبیب آپ یہ دعا کیا کریں جیسا کہ قر آن مجید میں ہے

#### رب زدنی علما

-: 2.7

اے میرے دب میرے علم میں زیادتی فرنا لبذا ہرطالب علم، طالب علم اور ہر عالم بھی عالم ہونے کے باوجود بھی طالب ہے۔

#### ﴿ سرّ صديقين كالوّاب ﴾

امام ابومنصور دیلمی مند الفردوس میں اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود ی سے دوایت کرتے ہیں رسول اللہ علیہ سے فرمایا کہ

من تعلم بابامن العلم ليعلم الناس اعطى ثواب سبعين صديقا

(الترغيب والترهيب جاص١٨)

-: , 3.)

جس نے دین کے علم (شریعت کے احکام) کا ایک باب سیھا تا کہ لوگوں کو پڑھائے اسے سترصدیقوں کا تواب دیا جا تا ہے۔ یا درہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ

من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين

ز جمه: په

'' نبیوں ادرصد لیقوں ادر شھید وں ادر صالحوں میں ہے'' اس آیت میں درجہ دار پہلے نبیوں کا پجرصد یقوں کا پھرشھید دں کا ادر اس کے بعد صالحوں کا ذکر فرمایا گیاہے یہ اس طرف اشارہ ہے کہ سب سے او نچا درجہ پیٹیمبروں کا ہے پھرصدیقوں کا پھرشھیدوں کا پھرصالحوں کا درجہ ہے نبیوں کے بعد علماء کا درجہ ہے انہیں لوگوں کو قرآن وسنت کے احکام میں سے ایک باب کی تعلیم دینے کا جو ثواب ماتا ہے وہ سترصدیقین کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔

قارئين!

یہاں ہے اندازہ لگایش کہ علماء کا کیا ہی بلند مقام ہے جس سے لوگ ہے جبر ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو انگریزوں نے ہی دین اور علماء دین ہے دور کردیا کیونکہ ہندوستان اور پاکستان جب ایک تھے اور جب یہ متحدہ ہندوستان تھا اور یہاں انگریزوں کی حکومت تھی تو انہوں نے عوام کے دلوں سے دین علم دین اور علمائے دین کی عظمت نکال دی تا کہ ان کے خلاف اگر علماء آواز بلند کریں تو عوام ان کا ساتھ نہ دیں کیونکہ علماء اہلسنت انگریزوں کی حکمر انی سے خوش نہ تھے بلکہ انہوں نے تو فتو کی دیا تھا کہ ہندستان سے حکمر انی سے خوش نہ تھے بلکہ انہوں نے تو فتو کی دیا تھا کہ ہندستان سے انگریزوں کو انگریزوں کو انگریزوں کو انگریزوں کو تو کو کا لانا جہاد ہے۔

#### ﴿ فَي كَامْلُ كَانُوابِ ﴾

امام طرانی مجم کیریں اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوامامہ ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ایک نے ارشاد فرمایا

من غدا الى المسجدلايريدالاان يتعلم خيرااويعلمه كان له(اجرا)كاجر حاج تاما حجته

#### (الترغيب والترهيب جاص١٠١)

جو شخص صبح صبح اس ارادہ ہے مجد گیا کہ وہاں عالم دین سے کوئی اچھی بات کے لے گایا عالم ہے جو محض اس لئے مجد میں گیا تا کہ لوگوں کو قر آن وحدیث کی تعلیم دے اے بورے فج کا ثواب ملے گا۔اس سے فج نفلی مراد ہے جس کا ثواب عمرہ سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔

غور فرما ہے کہ کی شخص کا مجد میں اس نیت سے بیٹھ جانا کہ وہاں جا کرعالم دین ہے شریعت کا ایک مئلہ سکھ لے گایاعالم دین کا اس نیت ہے مجد کی طرف جانا كه مجد میں عصنے كے لئے آئے ہوئے نمازي كو شریعت كا ایک مئلہ سكھا دے تو پورے ایک جج کا تو اب حاصل کرنا ہے اور جہاں ایک دار العلوم بناہی اس مقصد ے لئے ہوجکہ وہاں نمازی بھی شریعت کے احکام کھتے ہوں کہ انہیں میج وشام نماز کے وقت درس بھی دیا جاتا ہواور وہاں مجد نبوی کے طلبہ اسحاب صفیصحابہ کرام کی طرح باہر ہے آئے ہوئے ہوں طلبہ سارادن اساتذہ وغلامہ سے علم حاصل کرتے ہوں اور شریعت کے احکام سکھتے ہوں اس جگہ کی کیا شان ہوگی اور اس درس گاہ کی تغییر وترتی پر مال خرچ کرنے والے خوش قسمت اور پڑھانے والے علاء دین واساتذہ کرام کوایک بى دن ميں كتے نفلى قحو ل كا تواب ملتا ہوگا كاش برسال عمره اورنفل جج كے لئے جانے والے اس طرف توجہ فرماتے كما كراس كى

ا بجائے وہ روپیے العقید و اہلست و جماعت کی درگاہ پر جہاں طلبہ کو مکمل عالم بنایا

ا جا تا ہے، خرچ کیا کریں تو دہ کئ نظی تھی ں کا تو اب گھر بیٹھے حاصل کر ہےتے ہیں۔
دہ جونفلی جے یا عمرہ کرتے ہیں اس کا تو اب تو صرف ان کی ذات تک محد دورہ
جا تا ہے کیکن دینی درسگاہ پر خرچ کرنے ہے گئی تھی ں ادر عمروں کا ثو اب ماتا ہے انگی
ذات کے لئے گئی تھی ں ادر عمروں کے تو اب کے علادہ پوری قوم بلکہ عالم اسلام کا بھی
فائدہ ہے کہ وہاں سے علم پڑھ کر جانے والے علماء نماری دنیا کو علم کا فیض پہنچا کیں ہے
انکارے یہ ہے مثال صدقہ جارہے بھی ہوگا۔

کی علم دین پڑھنے پڑھانے والے مجاھد ہیں گہ جیبا کہ ہم نے عرض کیا ہے کتھیل علم جہادہ حصرت امام بیلھ قبی وامام ابن باجہ نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ حفزت ابو عربی اسے روایت کیا کہ حضور علی نے ارشاد فرمایا

من جاء مسجدي هذالم يأته الالخير يتعلمه او يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله الخ

(الترغيب والترهيب جاص١٠٥)

-: 2.7

جوشخص میری اس مجدین آیا اور صرف شریعت کاعلم حاصل کرنے کے لئے
آیا یا کسی کوسکھانے کے لئے بی آیا تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔

بلکہ افضل انجہاد کرنے والا افضل المجاہدین ہے جیسا کہ گزراہے کہ حضور
اکر مستقبات نے علم بڑھنے پڑھانے کو جہادا کبر فر مایاعلم جہادے افضل ہے بلکہ علم حاصل

کرنا کا فروں کے ساتھ جہاد کرنے ہے بھی بہتر ہے جانچدامام طبرانی وامام عبدالبراپنی اپنی سندوں کے ساتھ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ میفیقی نے فرمایا

طلب العلم افضل عندالله من الصلوة و الصيام والحج والجهاد في سبيل الله

(كنزالعمال ج أص ١٢١ حديث نمبر ١٢٨٥)

کہ علم دین حاصل کرنا اللہ کے نز دیک نظی نماز سے روز ہ سے اور جج سے اور اللہ کی راہ میں جہاد ہے بھی افضل ہے ۔لہذا جہاں دین کا قرآن وسنت کا اور شریعت کا علم سکھایا جاتا ہووہاں چندہ دینا اور مال اور وفت دینا بھی سب سے زیادہ تواب ہوگا ایک اور حدیث میں ہے کہایک دن کاعلم حاصل کرنا تین ماہ کے روز دل سے زیادہ تواب ہے۔

(كنزالعمال ج١٠ ص ١٢١)

ایک دوسری حدیث میں ہے

الغدو و الرواح في تعليم العلم افضل من الجهاد في سبيل الله

-: 2.7

کے صبح وشام علم دین کی تعلیم ویناعلم دین کاپڑھنا پڑھانا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے ہے بہتر ہے۔

(كنزالعمال ج ١٥٠٥)

اس سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا جاہیے جو ناسمجھ طالب علموں کو

بہلا پھلا کرکشمیر کے جہاد پر بھیج دیتے ہیں اور ان کو بھی جو دینی مدارس جوعلم کے سرچشمے ہیں امداد دینے بی بجائے کشمیر کے جہاد نے نام پرخوب چندہ دیتے ہیں حالا نکدان کے لئے زیادہ ثواب اس میں ہے کہ علم کے مراکز و دین تعلیم دینے والے المدرسون کی مددکرنے میں۔

اس حدیث میں''میری اس معجد میں آیا'' فر مایالیکن اس سے پہلے حدیث گزری اس میں کسی معجد کی تخصیص نہیں ہے کوئی بھی معجد یا مدرسہ جہاں دین کی تعلیم' دینے والےموجود ہوں وہاں جاٹا ہڑی عبادت اورافضل جہادہے۔

# ﴿ رسول الله عليقة كح جانشين ﴾

امام طبرانی نے اوسط میں سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس ؓ سے روایت کی ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم آنگی نے اللہ تعالی سے دعا کی۔

اللهم ارحم خلفائي ـ قلنا يا رسول الله !ومن خلفاء ك ؟قال الذين ياتون من بعدى يروون احاديثي ويعلمونها الناس

(الترغيب والترهيب جاص١١١)

-: 2.7

 الحمد للداس سے علاء کے عظیم الشان مقام ومرتبہ کا ایک اور ثبوت ملا کہ رسول اللہ وہائی نے علاء دین کو اپنا جائشین قرار دیا اور جائشین کا مطلب ہوتا ہے قائم مقام ۔

یعنی علاء رسول اللہ وہائے کے قائم مقائم ہیں اور یہ ایک حقیقت مسلمہ ہے کہ کسی کے جائشین کا احترام اس اصل ہتی کا ہی احترام ہوتا ہے ۔لبذا علاء دین کا احترام اور ان کی تو ہین حضور قبیل کے تو ہین ہے اس لئے فقہاء نے احترام حضور قبیل کے تو ہین ہے اس لئے فقہاء نے علاء کی تو ہین کے اس لئے فقہاء نے علاء کی تو ہین ہے اس لئے فقہاء نے علاء کی تو ہین کو کفر مظیر ایا ہے۔

## ﴿ علماء كي تو بين كفر ہے ﴾

چنانچامام ابوصنیف کی کتاب "الفقه الاکبو" کی شرح میس معزت امام علی بن سلطان القاری المکن کلیست میں۔

استخفاف العلماء كفر وهو مستلزم لاستخفاف الانبياء عليهم السلام لان العلماء ورثة الانبياء

(طبع مصر ۱۷۲)

یعنی علیاء کی تو بین کفر ہے کیونکہ ان کی تو بین سے انبیاء کیمتم السلام کی تو بین لازم آتی ہے اس لئے کہ علماء انبیاء کھم السلام کے دارث ہیں۔
حضرت محدث علی بن سلطان القاری المرکی اس کے بعد لکھتے ہیں کہ عسالیم کو عبویہ کے معاصلے کو عبویہ کے ساتھ بنیت تو ہین کفر ہے لہذا ایہ جو بعض جہلاء علماء کے حقارت کے ساتھ ملا، ملوانے کا لفظ استعال کرتے ہیں یہ بھی کفر ہے اگر کسی نے کہا کہ مجھے علماء کی مجلس میں جانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی مجھے ان کے علم کی مجلس نے کہا کہ مجھے علماء کی مجلس میں جانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی مجھے ان کے علم کی مجلس

﴿ علماء كي مجلس جنت كاباغ ہے

امام طبرانی نے بچم کبیر میں بہ سند حدیث روایت فرمائی سیدتا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ واللہ نے ارشاد فرمایا کہ

اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا ـ قالوا يارسول الله وما رياض الجنة ? قال مجالس العلماء

(الترغيب والترهيب ج اص١١٢)

 روشیٰ میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ عالم دین کی مجلس میں حاضری اوراس حاضری میں شریعت کا مئلہ سکے لینا نہ صرف ریاض الجنة (بہشت کے باغوں) میں بیٹھنا ہے بلکہ قج کا ثواب حاصل کرنا بھی ہے۔

﴿ علماء سے تواضع اور انکی پیروی کا حکم ﴾

امام طبرانی نے بیجم اوسط میں حضرت ابوھریرہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول الشعابی نے فرمایا

تعليم وا.العلم و تعلموا للعلم السكينة و الوقار و تواضعوا لمن تعلمون منه

(الترغيب والترهيب ج اص١١١)

-: 2.7

علم حاصل کروادرعلم کے لئے سکون اور وقار سیکھوجس استاذمحترم ہے تم علم سیکھواس سے تو اضع وانکساری اور عاجزی سے پیش آؤاوراس کی پیروی کیا کرواوراس کی تعظیم بجالا یا کرواوراس کے آگے تکبرنہ کیا کرو۔

﴿ بِدِينُون عِلْمُ عاصل نه كرو ﴾

چوتارات المادر العلم دين الصلوة دين فانظروا عمن تاخذون هذا العلم وكيف تصلون هذه الصلوة فانكم تسالون يوم القيامة

(مسلم و مسند الفردوس و كنزالعمال ج٠١ص١٢٢)

کے علم دین ہے نماز بھی دین ہے لہذااے دیکے لیا کروجس ہے تم علم سکھتے ہو( کداستاذ ہونے کے لائق بھی ہے یانہیں )

﴿ وه زمانه ندآئے جسمیں علماء کی پیروی ندکی جائے ﴾

اہام احمد نے اپنی مندیس حفزت محل بن سعد ساعدی ہے روایت کیا کہ رسول التدانی نے اللہ تعالی ہے دعا کی کہ

الهم لا يدركني زمان او قال لاتدركوا زمانا لايتبع فيه العلم

(الترغيب والترهيب ج اص١١١)

اے الله مجھے وہ زمانہ دیکھنا نصیب نہ ہویا لوگو!تمہیں وہ زمانہ دیکھنا نصیب

نه ہو جسمیں عالم دین کی پیروی ندکی جائے۔



حضرت ابودردا فرماتے ہیں میں نے رسول السُکالی ہے۔ نا آپ فرماتے ہیں جو مخص صبح محص اللہ کی رضا کے لئے گھرے کا ماصل کرنے کے لئے لکا اللہ

ter de l'extraction de les rectes de les les les partes, de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est

اس کے لئے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے اور فرشتے اس کے لئے اپنے پر بچھاتے ہیں اور اس کے لئے اپنے پر بچھاتے ہیں اور اس کے لئے طلب اور اس کے لئے طلب اور حت و بخشش کرتے ) ہیں عالم کا درجہ عبادت گزار پراتنا ہی او نچا ہے جتنا چاند کا ورجہ آسان کے کسی سب سے چھوٹے ستارے کے مقابلہ میں او نچا ہے اور علماء پیغمبروں کے وارث ہیں اور پیغمبروں نے اپنے پیچھے دینارو در هم کا ترکہ یا ور پر نہیں چھوڑ ا بلکہ انہوں نے اپنے پیچھے علم کوئی چھوڑ ا بلکہ انہوں نے اپنے پیچھے دینارو در هم کا ترکہ یا ور پر نہیں چھوڑ ا

تو جس نے علم عاصل کرلیا اس نے پیٹیمبروں کا ور شد حاصل کرلیا اور عالم کی موت ایک ایس مصیبت ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی اور ایک ایسا خلا ہے جو پرنہیں ہو سکتا وہ ایک ستارہ ہے جس کا نور غائب ہو گیا ایک قوم کی موت (کاصدمہ) عالم کی

موت ( کےصدمہ ) کے مقابلہ میں زیادہ آسان ہے۔

(ابوداؤد و ترمذی و ابن ماجه و غیرهم الترغیب والترهیب جا ص ۱۰۱. ۱۰۸) ایک اور حدیث میل میکد

موت العالم ثلمة في الاسلام لا تسدما اختلف اليل و النهار

(مجمع الزواند ج اص ٢٠١. كنزالعمال ج١٠ ص ١٣٩ حديث نمبر ٢٨٤١٠).

عالم کی موت سے اسلام میں ایبار خنہ پڑتا ہے کہ قیامت تک بندنہیں ہو

سكتا\_

یہ ہے عالم کی شان ،اس لئے کئی بزرگ لوگوں کودیکھا ہے کہ جب وہ کسی عا

ا کم دین کود کیستے اور اسکی خدمات سے متاثر ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ خذا کر بے اسلام کا وجود ہے اسلام کا وجود ہے اسلام کا وجود ہے اسلام کا وجود تیامت آجائے گی ۔ گویا علاء کا وجود تیامت کے آنے ایک میں رکاوٹ ہے۔

### ﴿ الله كامقرركيا بوا باوشاه ﴾

امام دیلمی نے مندالفر دوس میں حضرت ابوذ رَّ سے روایت کی انہوں نے فر مایا کہ رسول اللّٰه فیلی نے فر مایا

العالم سلطان الله في الارض فمن وقع فيه فقد هلك

(كنزالعمال ج ١ اص١٢٢)

عالم دین زمین پراللہ کا (مقرر کیا ہوا) بادشاہ ہے تو جس نے عالم دین کی برائی کی وہ ہلاک وہر باد ہوا۔

### ﴿الله كالين

امام تضاعی وامام ابن عسا کروامام دیلمی وامام ابن عدی وابن النجاراپنی اپنی سندوں کے ساتھ حضرت انس وحضرت عثمان وحسرت علی ہے روایت کرتے ہیں رسول اللّٰذَیف نے ارشاوفر مایا

العلماء امناء الله على خلقه العلماء امناء امتى

#### العلماء مصابيح الارض العلماء قادة

(كنزالعمال ج اص١٣٣ حديث نمبر ٨٨. ٢٨٧٤٥.٤٢٨٤)

-: 2.7

کہ علما مخلوق پر اللہ کے امین ہیں۔علماء میری امت کے امین ہیں۔علماء زمین پر جیکتے چراغ ہیں۔علماء میری امت کے پیشوا ( آگے آگے چلنے والے ) ہیں۔

﴿ علماء كى چيروى كرو ﴾

امام دیلمی مندالفردوس میس حضرت انس دامام حلوانی د بیله قبی حضرت کثیر بن عبداللہ سے اپنی اپنی سندوں سے روایت کرتے ہیں رسول الله تالیقی نے فرمایا کہ

اتبعوا العلماء فانهم سرج الدنيا ومصابيح الاخرة ـ اتقوا زلة العالم و انتظروا فيئته

(كنزالعمال ج ١٠ص ١٣٥ حديث نمبر ٢٨٢٨٠.٨١,٨٢)

علماء کی بیروی کرو بے شک وہ دنیا کے چراغ ہیں اور آخرت کے چراغ ہیں عالم کی خطا کو نظرا نداز کر واور اس کے رجوع کا انتظار کرو۔

حضور الله کے ان ارشادات عالیہ سے چند باتیں معلوم ہوئیں ایک ہے کہ مسلمانوں پر علاء دین کی پیروی کرنا فرض ہے دوسری سے کہ علماء دین و دنیا کے چراغ ہیں دنیا کے جراغ ہونے کا مطلب سے ہے کہ وہ دنیا کے معاملات میں امت کی راہنمائی کرنے کی المیت رکھتے ہیں تو جولوگ کہتے ہیں کہ علاء کو دنیا کے بارے میں کیا خبرلہذا ہم دنیا کے بارے میں آزاد ہیں جو چاہیں کریں ان کا بید خیال غلط ہے اور ان

NULBELING SELTING THE THE THE SELECTION OF THE SELECTION SHOWN THE THE SHE SHE HELDER SHE WE SHE WE SHE HELDER

کے لیئے نقصان دہ ہے بہی وجہ ہے کہ پاکستان کو بے ہوئے پیچاس سال ہے او پر ہو گئے عوام نے جموعی طور پر علاء کی نہیں مانی اور جابل وڈیروں کو ووٹ دیتے اور ان کے پیچھے گئے رہے تو پاکستان کو بھی معاشی کے پیچھے گئے رہے تو پاکستان کو دوگئر ہے کر بیٹھے اور رہ سہے پاکستان کو بھی معاشی کا ظامے تباہ و ہر باد کر ڈالا اور پاکستان لوٹستان بن گیا حتی کہ اور روز ہر وز اسپر قرضون کے نیادہ سے زیادہ بو جھ ڈال کرائ کی کمرتو ڑی جارہی ہے اورعوام پر طرح طرح کے نیادہ سے زیادہ بوجھ ڈال کرائ کی کمرتو ڑی جارہی ہے اورعوام پر طرح طرح کے نیک سول اور ڈیوٹیوں کی تعنیس مسلط کر کے مہنگائی پر مہنگائی لاکران کے لئے زندہ رھنا مشکل سے مشکل تر بنایا جارہا ہے ہی تیجہ ہے علاء کی بیروی شکر نے اور انکا کہنا نہ ما نے مشکل سے مشکل تر بنایا جارہا ہے ہی تیجہ ہے علاء کی بیروی شکر نے اور انکا کہنا نہ ما نے کا ۔ تیسری بات میہ کہ علاء آخر ہے گئے بھی چراغ ہیں ان کے پیچھے چلنے والے کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخر ہے بھی بن جائے گی۔

چوتھی میہ کہ علماء فرشتے یا پیٹمبر تو نہیں ہیں کہ ان سے کوئی خطا اور بھول چوک بی نہ ہواگر خدانخو استہ کسی عالم ہے کوئی خطا ہو جائے تو اس بات کا انتظار اور یقین کیا جائے کہ وہ اپنی خطا اور بھول چوک ہے رجوع اور تو بہ کر لے گااس پر قائم نہیں رہے گا

## ﴿ ایک سوال اور اس کا جواب

بعض لوگ کہتے ہیں کہ علماء میں تو اختلافات ہیں ہم س س عالم کے پیچیے

يليس؟

اس کا جواب میہ کہ اختلاف کے باوجود کوئی عالم بھی عوام کی قرآن وسنت کے نظام سے ہٹ کر کسی اور نظام کی طرف راہنمائی نہیں کر تا اور نہ کرے گا بعض با توں کے سواباقی حب باتوں میں اتفاق ہے اور جن بعض باتوں میں علاء کا باہمی اختلاف ہے وہ محض علمی و تحقیق نوعیت کی ہیں ان کا اسلام کے نظام سے کو کی تعلق نہیں ہے۔
آپ جس عالم کوبھی ووٹ دیں گے وہ اسمبلی میں جا کرانگریزی قو انین کی حبایت نہیں
کرے گا جس ہے مسلمانوں کو تباہی ویر بادی کے سوا پچھٹہیں ملا ۔ وہاں ہر عالم کی یہی
آ واز ہوگی کے قرآن وسنت کا نظام لاؤ، بس سب کی یہی آ واز ہوگی سب مدینے والے
آ قاکی بات کریں گے۔

امریکہ والے آقا کی بات نہیں کریں گے وڈیروں کا آقاامریکہ والانگر علاء کا آقامہ بنہ والا آقا ہے وہ مدینہ منورہ کا اور جنت کا راستہ دکھا کیں گے اور پاکستان میں مدینے والے آقا کا نظام لاکر پاکستان کی کشتی کو بھٹور سے نکال کر ساحل مراد سے لگا کیں گے اور پاکستان کوخوش حال اورامن کو گہوارہ بنا کر دکھا کیں گے۔

اگر بعض علاء اپ بعض خیالات کے زیادہ ہی باہمی اختلاف کی وجہ سے
ایک دوسرے کے پیچے نماز نہ پڑھیں تو اس کو بھی انکی ویا نتذار اور اپ ایمان کے
ساتھ کمال اخلاص ولگاؤ ہی سمجھا جائے اے غلط رنگ نہ دیا جائے اور اسے اسلامی
نظام کے نفاذ میں رکاوٹ تصور نہ کیا جائے کیونکہ اس اختلاف کا تعلق نظام سے نہیں
ہے ہمیں اسلامی نظام صزف اس بات کی رہنمائی کرتا ہے کہ اس کے قواعد وضوابط اور
اس کے اصول وفر ورع وقوانین پڑمل کیا جائے ، وہ اس بات پر زور نہیں دیتا کہ سب
کے سب ایک طرز کی نماز پڑھیس بلکہ نماز پڑھیس خواہ کی بھی طریقے سے ، اس طرح
جہتے پڑھیس خواہ کی بھی امام کے پیچے پڑھیس جسکے پیچے تبہار اول جا ہے اس

### ﴿عَلَّاءِيرُضِ﴾

لیکن اس کے باوجود علاء پر فرض ہے کہ اپنی علیحدہ بلیحدہ پارٹیاں ختم کر کے ایک بڑی پارٹی بنا کراس میں سب کوشامل کر کے قر آن وسنت کے نظام کو لانے کے لئے سرا پا کوشش وجد وجہد ہموجا کیں۔

### ﴿ (१९ كا ضامن الشروكا ﴾

من طلب العلم تكفل الله له برزقه

(كنزالعمال ج١٠ ص ١٣٩ حديث نمبر ٢٨٤٠١)

-: 2.7

کہ جوقر آن وسنت کے علم کا طالب ہو گیااللہ اس کے رزق کا ضامن ہو گیا۔

اس سے ثابت ہوا کا دین کے علم حاصل کرنے والوں کواپنے مستقبل کی فکر

نہیں کرنی جا ہیے کیونکہ ان کے مستقبل کی بہتری اللہ نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔

بیس کرنی جا ہیے کیونکہ ان کے مستقبل کی بہتری اللہ نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔

بیس کرنی جا ہے کیونکہ ان کے مستقبل کی بہتری اللہ نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔

بیس کرنی جا ہے کیونکہ ان کے مستقبل کی بہتری اللہ نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔

بیس کرنی جا ہے کیونکہ ان کے مستقبل کی بہتری اللہ ہے۔

عالم دین کے قلم کی روشنائی شھید کے خون سے بہتر ﴾
امام شرازی نے اپن سند کے ساتھ حضرت انس سے امام مسند

ہبی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عمران بن حمین سے امام حافظ ابن عبد البرنے اپن

سند کے ساتھ حفزت ابودرداء سے اور امام ابن جوزی نے اپنی سند کے ساتھ حفزت

نعمان بن بشیر ہے روایت کی رسول اللہ ایک نے فر مایا کہ

يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء فيرجح عليهم مداد العلماء على دم الشهداء

-: 2.7

قیامت کے دن علاء کے قلم کی سیاہی (جس سے وہ شریعت کے مسائل لکھتے جیں ) اور شھید وں کے خون کو تو لا جائے گا تو سب دیکھے لیس گے کہ علاء کی سیاھی شھید وں کے مقابلہ میں بھاری ٹابت ہوگی۔

یہ مقام ہے علمان اور علم والوں کا جس ہے عوام بے خبر ہیں اس سے علم وعلماء کے مقام ومرتبہ کا احساس ہونا چاہے جس کے نتیجہ میں ضروری ہے کہ ہم اپنے وسائل کے ذریعے اپنے علمی اداروں کو مشحکم بنا کمیں اور ان کوان کی شان کے لائق اہمیت دیں۔

تخفہ نسائح فاری کی ایک بڑی اچھی کتاب ہے جے صدیوں سے علماء پڑھتے پڑھاتے چلے آرہے ہیں اسمیں ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے ہاں علم دین کی اسقدراہمیت ہے اورائے علم دین پڑھنا اور سکھنا اسقدر پہند ہے کہ ایک طالب علم کواس نیت ہے قلم دینے والے کو کہوہ اس سے قرآن وحدیث کے مسائل کو تحریمیں لائے جنت عطافر مائے گا۔

یتو صرف ایک قلم دینے والے کی جزائے خیر کا حال ہے پھر جولوگ پورے ایک دارالعلوم کی جہاں بہت سے طلباء دور دراز کا سفر کر کے وطن چھوڑ کر آ کر دہتے اور علم حاصل کرتے ہوں، مدد کرنے ،اسکی تغمیر وتر تی میں بھر پور تعاون اور وہاں زیادہ سے زیارہ اپنے وسائل خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالی کتنی جنتیں عطافر مائے گا۔

کاش کہ ٹی بھائی اس عظیم الثان نیکی کوجائے اوراپی دولت ادھرادھرغیر ضروری کاموں پراڑانے کی بجائے اس عظیم ترین ادرسب سے افضل واعلی نیکی اور افضل جہاد میں خرچ کرتے۔

会でいいこうというのという

من غدا اوراح وهو في تعليم دينه فهوفي الجنة (كنزالعمال جنس ١٢٠)

كه جوشح يا شام كوچلااس حال مين كه ده داپنے دين كي تعليم ميں مشغول ہے تو

وه (يبال ہوتے ہوئے) جنت ميں ہے۔

سبحان الله! دین کی تعلیم (عالم بننے) کا کیا مقام ہے، کیا ہی درجہ ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جوا ہے بچوں کو دین کی تعلیم دلوا کر عالم بناتے ہیں اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جواس جنت میں لے جانے اور نبی کے وارث بنانے والے اس نیک عمل پراپی دولت ٹرچ کرتے ہیں۔

﴿ عالم كى نيند ﴾

حلیة الاولیاء میں امام ابونعیم اپنی سند کے ساتھ حضرت سلمان فاری سے

روایت کرتے ہیں حضور میں نے ارشاد فرمایا کہ

نوم على علم خير من عبادة على جهل (كنزالسالج اص١٣٠)

-: 2.7

عالم کی نیند ہے ملم کی عبادت ہے بہتر ہے۔

عالم کی نیند ہے ملم پیروصوفی ک

امام ابوقعیم حلیة الاولیاء میں اپنی سند کے ساتھ حضرت واثلہ بن استی ہے۔
روایت فرماتے ہیں کہ بے علم عبادت گزار (پیروصونی) کولہو کے گدھے کی طرح ہے۔
لیعنی جیے کولہو کا گدھا جسکی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے چکی کے اردگر دیلتار ہتا ہے اور سجھتا
ہے کہ اس نے بہت سفر کرلیا ہے لیکن جب آنکھوں سے پٹی کھلتی ہے تو اپنے آپ کو
وہاں پاتا ہے جہاں پہلے تھا ایے وہ بے علم بیروصونی ہیں جو بڑے ذکر واذکا راور بڑی
لیمی چوڑی عبادتیں اور دیا ختیں کرتے ہیں اللہ تعالی کے قریب ہو گئے ہیں کیانہ جب
لیا ہے ولایت کے درجہ پر فائز ہو گئے ہیں اللہ تعالی کے قریب ہو گئے ہیں کین جب
موت آگی اور ان کی آنکھوں کے آگے ہے پر دہ ہے گا تو آئیس پید چلے گا وہ تو اب
کبھی وہاں ہی ہیں جہاں پہلے جھے تو اس وقت آئیس افسوس ہؤگا اور کہیں گے کہ کاش ہم
نے کھڑیے ہو تے دیانہ کے کہ کاش ہم
نے کھڑے عبادت وریاضت اور کھڑت ذکر واذکار کی بجائے علم دین پڑھا ہوتا تو اللہ
تعالی کے قریب ہوگئے ہوئے۔

، ای طرح امام دیلمی مندالفردوس میں حضرت علی مرتضی سے روایت کرتے

ہیں حضور اللہ نے فرمایا کہ ایک عالم ایک ہزارعبادت گزاروں سے بہتر ہے۔ای
طرح انہوں نے حضرت انس سے روایت کی رسول اللہ اللہ کے ارشاد فرمایا کہ
طالب علم اللہ کے ہاں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے سے بہتر ہے۔

(كنز العمالج ١٥٠٠)

اس میں ان لو کول کے لئے عبرت ہے جودین کا علم کینے کی بجائے کشمیر
وغیرہ کے جہادوں میں جاتے ہیں یا جودیٰ درسگاہوں کے تعاون کر کے علم دین کو
فروغ دینے کی بجائے کشمیر کے جہاد کے نام پر مال خرج کرتے ہیں جبکہ افضل جہاد
دین کا علم حاصل کرنا اور افضل عبادت علم دین (قرآن وسنت کے علم) کوفروغ دینے
پر مال خرج کرنا ہے اسقدر تو اب نہ صبحتالوں پر خرج کرنے میں ہے اور نہ شمیروغیرہ
کے نام کے جہادوں پر اور نہ کی نعت خوانیوں کی محفلوں کے اوپر اور نہ کی اور رفائی یا
خیراتی کا موں پر جس قدر قرآن وسنت کے علوم کوفروغ دینے والے مدارس ومراکز
اہلسدت و جماعت پر خرج کرنے کا تو اب ہے۔

﴿ شيطان كى پينه تو ترين ﴾

امام دیلمی کتاب مندالفردوس میں اپنی سند کے ساتھ حضرت واثلہ بن استع سے روایت کرتے ہیں رسول النُعلِی نے ارشاد فرمایا

مامن شيء اقطع لظهر ابليس من عالم يخرج في

قبيلة

(كنزاحال يه ١٥٠٥)

کہ شیطان کی پیٹے کواس سے بڑی تو ڑنے والی کوئی چیز نہیں کہ کسی قوم میں ایک عالم دین پیدا ہوجائے۔

لہذاامت کا فرض ہے کہاہتے وسائل خرچ کر کےعلاء دین پیدا کر ہے اور شیطان کی بیٹیرتو ڑے۔

﴿ علماء ك تعظيم الله ورسول ك تعظيم ہے ﴾

امام ابن عما کرنے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس ؓ اور امام ابو بکر خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابرؓ ہے روایت فر مائی رسول اللّمانیۃ فی فرمایا کہ

اكرموا العلماء فانهم ورثة الانبياء فمن اكرمهم فقد اكرم الله ورسوله

(كنز العمال ج١٠ ض١٥٠)

علماء کی تعظیم کرو کیونکہ وہ انبیاء علیم السلام کے دار ثین ہیں تو جس نے علماء کی تعظیم کی بے شک اس نے اللہ اور اس کے رسول کیائے کی تعظیم کی۔

﴿ امت میں سب سے بہتر ﴾

امام خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوطریرہ ہے اور امام قضائی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کی رسول النہ اللہ نے فرمایا کہ

خيار امتى علماء ها وخير علماء ها رحماء ها الا و ان الله ليغفر للعالم اربعين ذنبا قبل ان يغفر للجاهل ذنبا واحدا الا و ان العالم الرحيم يجىء يوم القيامة وان نوره قداضاء يمشى فيه مابين المشرق و المغرب كما يضيىء الكوكب الدرى

-: 2.7

میری امت میں سب ہے افضل وسب سے بہتر اس کے علماء ہیں اور اس کے علماء میں سب سے افضل وسب سے بہتر مہریان علماء ہیں خبر داریقینا اللہ تعالی قیامت کے دن بے علم کا ایک گناہ بخشنے سے پہلے عالم کے جالیس گناہ بخشے گا اور سنو! بے شک عالم مہریان قیامت کے دن اس شان ہے آئے گا کہ اس کے نور نے جسمیں وہ چل رہا ہوگا مشرق ومغرب کے درمیان کی سب فضا کو روشن کیا ہوا ہوگا جیسے ایک نہایت ہی دوشن ستارہ فضا کو روشن کرتا ہے۔

اس حدیث ہے ایک تو عالم دین کی شان کا مزید پتہ چاا کہ وہ امت میں سب ہے اعلی درجہ رکھتا ہے دوسرا یہ کہ علاء میں پھراس کا درجہ سب سے او نچا ہے جو رسول التعالیہ کی امت پر بہت مہر بان ہوان کی اصلاح کی فکر کر تا اور ان کو پیش آنے والی الجھنوں کو اپنے علم کی روثنی اور تحقیق وبصیرت کے نور سے مل کر کے انہیں سکون و والی الجھنوں کو اپنے علم کی روثنی اور تحقیق وبصیرت کے نور سے مل کر کے انہیں سکون و آن است کی روثنی میں آسان کر کے پیش کر تا ہو جیسا کہ حضو فات نے فر مایا

#### بشروا ولا تنفروا كردين كمعامله يس لوگوں كو خ تخرى كى

ہاتیں ساؤ کہ ان سے خوش ہوکر غیر مسلم بھی مسلمان ہوجا کیں نفرت دلانے اور گھبراد ہے والی ہاتیں نہ ساؤ کہ جن سے غیر مسلم اسلام کو ایک مشکل ندھب مجھ کر اسلام سے دور ہوجا کیں۔

تیسری بات بیمعلوم ہوئی کہ پیغمبروں کے بعد کوئی بھی خطاء وگناہ سے پاک نہیں ہے مگر دوسروں کے مقابلہ میں سفاء کی خطایش زیادہ بخشی جا ئیں گی کیونکہ علماء دیدہ دانستہ کم ہی خطا کا ارتکاب کرتے ہیں اگر ارتکاب ہوجائے تو اس پر قائم نہیں رہے بلکہ فور اُاللہ تعالی کے حضور رجوع وتو بہ کرتے ہیں جس سے نہ صرف ان کی بخشش ہوجاتی ہے بلکہ کشرت ندامت وافسوس سے ان کے روحانی درجات میں بھی ترتی ہوجاتی ہے اوران کوخوشنجری دی جاتی ہے کہ

ازآن معبوب تر مابشی که بودی

چوتھا ہے کہ عالم کا ظاہر اگر چہ بشر ہے لیکن علم وتقوی اور شریعت پڑمل اور رسول اللّٰہ عَلَیْفِیْنَ کے جانشین ہونے کی برکت ہے اس کا باطن نور ہی نور بوجا تا ہے جس کاظہور قیامت کے دن ہوگا جسکا ذکر اس حدیث مبارک میں ہوا ہے۔

دوسری حدیث میں ہے جے امام احمد بن صبل نے اپنی مند شریف میں اور امام طبر انی وغیرہ نے اپنی اپنی سندوں سے حضرت درۃ بن الب لھب ؓ سے روایت کی رسول اللّٰہ ﷺ نے ارشاد فرمایا

خير الناس اقرؤهم و افقههم في دين الله و اتقا

هم لله و آمرهم بالمعروف و انهاهم عن المنكر و إو صلهم للرحم

(كنز العمال ج١٠ ص١٥٢)

اللہ کے نزدیک سب سے او نچے درجے والا دہ مخض ہے جو قرآن کو تجوید کے ساتھ دوسروں سے بہتر طور پر پڑھنے والا (قرآن وسنټ کی روشنی میں) شریعت کے احکام زیادہ جاننے والا ،اللہ سے زیادہ ڈرنے والا لوگوں کو شریعت کے احکام کا زیادہ تھم دینے والا ،انکو برائیوں سے زیادہ روکنے والا اور رشتہ داروں کے حقوق زیادہ اداکرنے والا ہو۔

### ﴿رشته دار ﴾

رشتہ دار تین قتم کے ہیں ایک نسبی جینے ماں باپ ، دادا نا نا ، دادی نائی ، اور ماموں چچا اور ان کی اولا دیں ، بہن بھائی ، خالا کیں پھو پھیاں اور آگے ان کی اولا دیں۔ ہرایک کے ساتھان کی شان کے لائق بہتر سلوک کرنا فرض ہے۔

دوسراسسرالی رشتہ ہے ہیوی کے ماں باپ بہن بھائی اور دیگر رشتہ داروں ےان کی شان کے لائق بہتر سلوک کرنا۔

تیسراد بنی رشته مرشد واستاذ جود بنی اور روحانی تعلیم دیتے ہیں۔مرشد عالم دین ہونا جاہے جو عالم دین (عربی زبان کا ماہر قرآن وسنت کاعلم رکھتا) ہوطبرانی کی مجم کمبیر میں حضرت ابوا مامہ ؓ ہے مروی ہے رسول النہ اللہ نے فرمایا

من علم عبد اآية من كتاب الله فهومولاه لا

#### ينبغى ان يخذله ولا يستا ثر عليه

(مجمع الزوائد ج اص ١٢٨)

کہ جس نے کسی بندہ خدا کوقر آن کی ایک آیت سکھائی کہ اس کو پڑھنا اور اس کا معنی سکھایا یا ایک آیت کے الفاظ ومعنی کے ساتھ تعلیم دی وہ اس کا استاذ وسر دار ہے اب اسے جائز نہیں کہ اپنے سر دار کو بے یا روید دگار چھوڑ دے یا اس سے تعلق نہ رکھے اور نہ ہی وہ اس کے مقابلہ میں کسی کوتر جج دے۔

اس سے علماء نے ارشاد فرمایا کہ مرشد واستاذ دینی کا درجہ غیر عالم ماں باپ سے او نچاہے کیونکہ عالم دین کا درجہ تو رسول اللہ وقائلے کے بعد سب سے او نچاہے کہ دہ انبیاء کا دارث اور جائشین ہے۔

### ﴿ قراءت قرآن ﴾

اس مدیث یس لفظ اقروہ میں سے داضح ہوا کہ مسلمانوں کو آن کریم
کی قراءت کا با قاعدہ علم سیکھنا چا ہے آج قرآن کو سیحے پڑھنے والے شاید سویس سے
ایک کی نسبت رکھتے ہوں حتی کہ شیخیت و بیری مریدی کرنے والوں کا بیرحال ہے کہ
قرآن کریم سیحے نہیں پڑھتے اور وعولی کرتے ہیں کہ وہ پہنچے ہوئے ہیں یا مرید انہیں
اپنے زمانہ کاغوث بیجھتے اور ان کے قطب اور قبلہ عالم ہونے کے نعر کے لگواتے ہیں۔
جبکہ وہ مسکین قرآن تک سیحے نہیں پڑھ کتے مگر لوگ قرآن سے اور علم سے
اس قدر دور ہیں کہ ان کے نزد یک شیخ ومرشداور پیر ہونے کے لئے کی علمی صلاحیت و
قابلیت حتی کہ قرآن کی شیحے تلاوت تک کرسکنا بھی ضروری نہیں بس اتنا کافی ہے کہ وہ

جبکہ تمام آئے۔ مجہتدین اور فقہاء دین متین وا کا برصوفیائے رہانیین کا اس پر اتفاق ہے کہ مرشد وشنخ طریقت بیروہ : وسکتاہے جوقر آن کی قراءت صیح کرسکتا ہواور عربی زبان کا اس قدر علم رکھتا ہو کہ براہ راست قرآن وحدیث کو جانتا ہواور کسی کے ترجمہ کامختاج نہ ہو۔

# ﴿ علم كى دولت ﴾

امام ابن عسا کر وامام دیلمی نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ حضرت عبد الله بن عباسؓ نے روایت کی رسول اللہ اللہ نے فرمایا کہ

خير سليمان بين المال و الملك و العلم فاختار العلم فاعطى الملك والمال لاختيار ه العلم

(كنز العمال ج١٠ ص١٥٢)

سلیمان علیہ السلام کواللہ تعالی کی طرف ہے اسبات کا اختیار دیا گیا کہ تین چیز ون میں ہے ایک چیز چن لیں ایک مال دوسرا ملک اور تیسراعلم ۔ تو انہوں نے علم کو چن لیا تو علم کی برکت ہے مال بھی مل گیا اور ملک بھی مل گیا۔

اس سے تابت ہوا کہ جوعر بی گرائم اور عربی زبان پر پوری طرح عبور حاصل کر کے قرآن وسنت کا عالم ہوگیا ملک و مال اس کے قدموں میں ہوں گے کیونکہ قرآن وسنت کے علم کی بدولت اسکی دلوں پر حکمرانی ہوگی اور جب دلوں پر حکمرانی ہوگ تو وہ عالم دین ہونے کے طفیل حاکم بھی ہوگا اور مالدار بھی ہوگا۔ کہ اللہ اسے معاشی طور پر بھی بے نیاز کردےگا۔



ا مام شیرازی القاب میں اپنی سند کے ساتھ حضرت علیؓ ہے روایت کرتے میں رسول الٹنگافیائی نے فرمایا

ركعة من عالم بالله خير من الف ركعة من متجاهل بالله

(كنزالعمال ج ١٥٠٥)

ابللہ کے (دین ،قرآن وسنت کے )عالم کی ایک رکعت اللہ کے (دین قرآن وسنت ہے) جاہل کی ایک ہزار رکعت ہے بہتر ہے۔

﴿ حضورها في كا يك مديث كاعلم ﴾

امام رافعی اپنی تاریخ میں سند کے ساتھ حفزت جابر ؓ ہے روایت کرتے ہیں۔ کدرسول اللہ میں نے فرمایا

سارعوا في طلب العلم فالحديث من صادق خير من الدنيا وما عليها من ذهب و فضة

(كنز العمال ج١٠ ص ١٥٢)

علم دین کے حاصل کرنے میں جلدی کرو (سستی نہ کرو) ہے ہی تو بیٹی کی یو آئیک جدیث کاعلم دنیا ہے اور جود نیا کے اوپر سونا چا ندی ہے اس سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے میری دو حدیثیں سیکھیں ان پڑمل کر کے اپنے آپ کوفا کد و پہنچایا ہے اور آگے دوسرول کو بھی سکھا تا ہے اور دواس پڑمل کرتے ہیں تو اس کی بیرخدمت ساٹھ سال کی عبادت ہے بہتر ہے (کنز العمال ج ۱۰ ص ۱۱۲)

سبحان الله کیا بی شان ہے قر آن وسنت کے علم کی لیکن افسوں کہ علم کے مقام سے مقام سے مقام سے مقام سے مقام سے مقام سے مقابلہ بیں سونے اور چاندی کوزیادہ عزیر سیجھتے ہیں اور اسے علم کوفر وغ دینے برخرج نہیں کرتے یا خرچ کرنے کاحق ادانہیں کرتے۔

الله على على على الله

حضورات كارشادكراي ب

العلماء يحشرون مع الانبياء

(كشف الخفاء ج عص ١٨٠ النواند المجموعة ص٢٠٠ .التذكرة ١٨١)

1.2.7

كەنىلاءدىن نبيول كے ساتھا ففائے جائيں گے۔

سبحان الله! کیا بی شان ہے علماء کی اور پیرحقیقت ہے کہ پیغیبروں کے بعد انہیں کا درجہ ہے اور و د ہ غیمر وں کے خلفاء، جانشین اوران کے وارث ہیں تو ان کا حشر بھی ان کے ساتھ ہی ہوگا۔

ایک حدیث میں ہے کہ مومن کا عالم دین سے ایک مسئلہ سکھ لینا ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے اور اولا واساعیل سے ایک غلام کوآزاد کرنے سے بہتر ہے اور

ہے شک دین کاعلم سکھنے والا اور اپنے خاوند کی فرما نبر دار بیوی اور اپنے ماں باپ کی ( جائز کا موں میں ) فرما نبر داری کرنے والی اور ان سے اچھا سلوک کرنے والی اولا د نبیوں کے ساتھ کسی حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوگی۔ ا کنزالعمال ج٠١ ص١٠٠)

## ﴿ ایک مدیث کی تبلیغ کا ثواب ﴾

امام ابولتیم نے حلیۃ الاولیاء میں اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس ہے روایت کرتے ہیں رسول اللہ میانی نے ارشاد فرمایا

من ادى الى امتى حديثا لتقام به سنة او تثلم به بدعة فهو في الجنة

جس عالم دین نے میری امت تک ایک حدیث پہنچائی تا کہ اس سے میری کوئی سنت قائم ہوجائے اور بدعت کا راستہ بند ہوجائے وہ عالم دین (یہاں ہوتے ہوئے بھی) جنت میں (جیٹھا) ہے۔ یعنی اس کے لئے قطعاً اور یقیناً جنت ہی جنت ہے بس وہ بچھ لے کہ وہ جنت میں پہنچ ہی گیا ہے۔

## ﴿ ایک درجه کافرق

 من جاءه الموت و هويطلب العلم ليحييَ به الاسلام لقى الله تعالى و لم يكن بينه و بين النبيين الا درجة النبوة

(كنز العمال ج ١٠ ص ١١٠ حديث نمبر ٢٨٨٢٩.٢٠.٣١٦٢)

جس شخص کواس حال میں موت آئے کہ وہ دین کاعلم حاصل کررہا ہوتا کہ اس سے اسلام کوزندہ کرے وہ اللہ ہے اس شان سے جاملے گا کہ اس کے اور پیغمبروں کے درمیان صرف ایک نبوت کے درجہ کافرق ہوگا۔

ماشاء الله يستان الله علم دين ، طالب علم اورعلاء دين كاكيابى مقام ہے جن كاعلى مختول اور كاوشوں ہے واحد مقصد يہى ہے كدوہ اپنے علم كے ذريعے اسلام كى منى ہوئى قدروں كوزندہ كريں ، دين كوفر وغ ديں ، گراہى كا خاتمہ كريں ، اى مشن كے لئے وہ طرح طرح كى تكيفيس المحاتے ہيں ، علم كى قدر و منزلت ہے بے خبر مالداروں كى بے رخی اور ناقدرى كورضائے الهى كے لئے برداشت كرتے ہيں اور يہى المداروں كى بے رخی اور ناقدرى كورضائے الهى كے لئے برداشت كرتے ہيں اور يكى خالف قو توں كى مخالف تو توں كى مخالف تو توں كى مخالف تو توں كى مخالفت كى پرواہ كئے بغير قدم آگے بوضاتے رہے ہيں اور خوش قسمت مخالف قو توں كى مخالف تو دين كے مؤمو فروغ دينے اور دين كى مئى ہوئى قدروں كو پھر سے زندہ كى ميں وہ لوگ جودين كے علوم كوفر وغ دينے اور دين كى مئى ہوئى قدروں كو پھر سے زندہ كيں۔

پرٹری عمر میں علم حاصل کرنا ﴾ امام ابن النجارنے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابڑے روایت کی

رسول السينية في ماياك

من لم يطلب العلم صغير ا فطلبه كبير ا فمات مات شهيدا

(كنز العمال ج١٠ ص ١٦٢)

جس نے چھوٹی عمر میں علم حاصل نہ کیا پھر ہوئی عمر میں حاصل کرنا شروع کیا پھرا ہے موت آگئی تو وہ شھا دت کی موت پا گیا۔

لہذا ہوئی عمر میں بھی دین کے علم کے سکھنے کا شوق ہو جائے تو اسے نتیمت سمجھیں اور سکھنا شروع کردیں تا کہاگر موت آ جائے توشھا دیے کا درجہ پایٹل۔



امام ابونعیم نے صلیۃ الاولیاء میں سند کے ساتھ حضرت علیؓ ہے،امام طبرانی نے اوسط میں اور امام ابن عسا کرنے تاریخ دمشق میں ابوالطفیل ؓ سے روایت کی رسول الشعابی نے ارشاوفر مایا کہ

ما انتعل عبد قط ولا تخفف ولا لبس ثوبا ليغدو في طلب العلم يتعلمه الا غفرت له ذنوبه حيث يخطو عتبة باب بيته

(كنز العمال ج١٠ ص١١٦)

جونہی کی بندۂ خدانے علم حاصل کرنے کی نیت سے تیاری کی کہ جوتا پہنا اور موزے پہنے اور کیڑے پہنے تا کہ ضبح علم حاصل کرنے روانہ ہوجونہی اس نے اپنے گھر کی چو کھٹ پر قدم رکھااس کے (پچھلے) گناہ بخشے گئے۔

سبحان الله! الجمحى تواس نے قدم الله اور بخشا گیا توجب و ومدرسه میں بہنج کے کرعالم وین کی خدمت میں بیٹے کر کر سم اللہ کرے گا تو اس وقت اللہ کے ہاں اسکی کیا قدر ومنزلت ہوگی۔

﴿باپک بخش ہوگئ ﴾

اہام فخر الدین رازی تغییر کمیر میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص کی بیوی حاملہ تھی اس شخص کا انقال ہونے لگا تو اس نے بیوی کو دھیت کی کہ جب بچہ پیدا ہوا ور بیٹا ہوتو است عالم دین بناتا ۔ حسن اتفاق سے بیٹا ہوا۔ وہ گناہ گارشخص تھا اسے قبر میں عذاب شروع ہوگیا۔ ادھر سے بیٹا بڑا ہوکر پڑھنے کے قابل ہوا تو اسکی ماں نے خاوند کی وصیت کے مطابق بیٹے کو ایک عالم دین کے ہاں لے گئی کہ اسے بھی عالم دین بنادیں۔ عالم دین نے جول ہی بیچکو ''بہم اللہ''شروع کرائی اور بیچے نے پڑھا''بہم' بنادیں۔ عالم دین نے جول ہی بیچکو ''بہم اللہ''شروع کرائی اور بیچے نے پڑھا''بہم' بنادیں۔ عالم دین نے جول ہی بیچکو ''بہم اللہ''شروع کرائی اور بیچے نے پڑھا'' بہم' بنادیں۔ عالم دین نے اس کے باپ کوچھوڑ دوعذاب دینا بندکردو۔ میں نے اسے معاف کردیا ہے کیونکہ جھے شرم آتی ہے کہ اس کا بیٹا عالم دین بن رہا ہواور میں اس کے باپ کوعڈ اب دول۔

(تغير كبيرج ١).

سیشان ہے عالم دین ہونے کی اور علم حاصل کرنے کی توجب کوئی بچر آن کا علم سینے میں جمع کر لیٹا ہے تو اس کے ماں باپ کے سروں پڑتیا مت کے دن ایسا تاج رکھا جا پڑگا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہوگی (مشکود المنسان القرآن)



امام دیلمی مندالفردوس میں سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر ہے روایت کرتے ہیں رسول اللہ اللہ فیک نے فر مایا

من تعلم لله وعلم لله كتب في ملكوت السموات

عظيما

(كنزالعمال ج١٠ ص١١٢)

جس نے اللہ کی رضا کے لئے علم حاصل کیا اور اللہ کی رضا کے لئے دوسر ل کو تعلیم دی آ سانوں کے جہان میں اس کا نام عظیم ستی تکھاجا تا ہے اور فرشتے اسے عظیم ہستی کہا ہے ۔ مہاں میں۔ ہستی کے نام سے بیکارتے ہیں۔

﴿غیب سے روزی اور مقصد میں کا میابی ﴾

ا ہام رافعی سند کے ساتھ حضرت انسؓ سے اور امام ابو بکر خطیب بغدادی وامام ابن النجار سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جز زبیدیؓ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ علیہ نے ارشا وفر مایا کہ

من تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب

(كنزالعمال ج١٠ ص١١٥)

جس نے اللہ کے دین میں (قرآن وسنت کے ) احکام کاعلم حاصل کیا اللہ

اس کے ہرمقصد میں اس کو کافی ہوگا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں ہے اس کا وہم وگمان بھی نہیں ہوگا۔

الحمد للله! بددین اور دین کے علم کی برکت ہے کہ اس کے علم والوں ہے الله تعالی کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو دنیا و آخرت کے تمام مقاصد میں کا فی ہوگا اور بہ کہ اے غیب سے روزی دے گا۔ لہذاعلم دین پڑھنے پڑھانے والوں کو الله تعالی پر تو کل رکھتے ہوئے اپنے دین کے کام میں پوری دل جمعی اور بے فکری کے ساتھ مصروف و مشغول رھنا جا ہے۔

﴿ شھيدول سے ہول کے ﴾

امام ابو بکر خطیب بغدادی اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عر است روایت کرتے ہیں رسول اللہ میں اللہ کے فرمایا کہ

حملة العلم في الدنيا خلفاء الانبياء و في الاخرة من الشهداء

(كنز العمال ج١٠ ص١٤٠)

ر وتميراً -

علاء دنیا میں نبیوں کے جانشین اور قائم مقام ہیں اور آخرت میں شھید وں سے تہوں گے۔

﴿ العل جنت ، جنت میں بھی علماء کھتاج ہوں گے ﴾ ابا ماہن عسا کرنے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابڑے روایت کرتے ہیں

ان اهل الجنة ليحتاجون الى العلماء فى الجنة و ذلك انهم يزورون الله تعالى فى كل جمعة فيقول لهم : ثتمنوا على ما شئتم فيلتفتون الى العلماء فيقولون عماذا نتمنى إ فيقولون تمنوا عليه كذا وكذا فهم يحتاجون اليهم فى الجنة كما يحتاجون اليهم فى الدنيا

(كنز العمال ج١٠ ص١٥٠)

-: 2.7

بے شک جنت والے جنت میں علماء کے تاج ہوں گے اور بیاس طرح کہ وہ ہر جمعہ اللہ تعالی کا دیدار کریں گے تو اللہ تعالی ان سے فرمائے گا جو تمہاری آرز وہو مجھے بتاؤ میں پوری کروں تو وہ علماء کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان سے پوچھین گے کہ ہم اللہ تعالی سے کیا آرز وکریں ؟ تو علماء ان کی راہنمائی کریں گے اور فرمایش ۔ گے کہ تم اللہ تعالی سے کیا آرز وکر واور یہ بیمائگو۔

لہذا جنت والے جنت میں علاء کے ایسے ہی مختاج ہوں گے جیسے دنیا میں مختاج ہیں اور مختاج ہوں گے جیسے دنیا میں مختاج ہیں اور مختاب موتی ہوتی ہوں کراتے ہیں اور ان سے دین سیجھتے ہیں اور جولوگ علاء سے دور ہوتے ہیں وہ ذہنی اور روحانی طور پر چکنا چور ہوتے ہیں )

### ﴿ الله عمر ان وامراء ﴾

حكران موليا مراء جب تك يطاء برابط نيس ركيس محوه مملكت كا اورائ اداره كالمحي فظام نيس جلاسكيس كي اس ليحديث مين فرمايا كياكه خيار ألامواء الذين ياتون العلماء

(تذکره ص۲۲)

-: 2.

سب ہے بہتر حکمران اور امراءوہ ہیں جوعلاء کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں (اوران سے راہنمائی لے کراپی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں)

دوسرى مديث يس ب

خير الامراء الذين ياتون العلماء

(اتحاف السادة المتتين ج١ص١٢٥)

-: 2.7

سب ہے بہتر امراءوہ ہیں جوعلاء کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں اوران ے راہنمائی حاصل کرتے ہیں۔

پہلی حدیث میں خیاں کالفظ ہادردوسری حدیث میں اس کی بجائے خیر کالفظ ہاں کہ جائے خیر کالفظ ہاں کہ جائے خیر کالفظ ہاں حدیث سے تابت ہوا کہ تھکم انوں کو اور امراء کو علماء سے رابطہ رکھنا جا ہے تا کہ وہ اپ مقاصد میں کامیاب رہیں۔ مغلبہ کے دور کے بادشاہ جوعرصہ دراز تک باشاہت پرفائز رہے اسکی وجدان

کی علاء سے نیاز مندی اور محبت و دوتی تھی جس تھمران نے علاء سے دوتی کی اوران کے کہنے پرچلا اس کا افتد ارطویل ہوا اور جس نے علاء سے دوری اختیار کی اس کا افتد ارتھوڑا ہی عرصد ہا۔

# ﴿الله كى طرف بلانا ﴾

خيار امتى من دعا الى الله تعالى

(كنزالعمال ج ١٥٠ ص ١٥١ حديث نمبر ١٨٣٠٥٩،٢٢٠١٩)

-: 2.7

میری اُمت میں سب سے بہتر وہ مخص ہے جولوگوں کو اللہ تعالی کی طرف

-2-14

یعنی اللہ کے دین کی طرف بلائے ادر دین کی تبلیغ کرے اور ظاہر ہے کہ دین کی تبلیغ علیاء ہی کرتے ہیں اس لئے علیاء ساری امت میں سب سے بہتر اور سب سے افضل ہیں۔

﴿ الله كاكام ﴾

تبلیغ کا کام بہت اہمیت رکھتا ہے اس لئے بیعلاء کا بی کام ہے اور عوام جو تبلیغ کرتے ہیں وہ محدود تبلیغ ہے۔

﴿ تبليغ ياتلقين ﴾

بلکہ پیبلیخ نہیں تلقین ہے تبلیغی جماعت کے سادواوٹ مسلمان تبلیغ کے شوق

میں نکل کروطن سے دور بستی بستی ،گاؤل گاؤل اور شہر شہر پھرتے ہیں بیوی اور بچوں کوا کیلے چھوڑ جاتے ہیں مہینوں سالوں باہررہتے ہیں، بلکہ کی لوگوں کے عزیز و ا قارب حتی کہ ماں باپ تک ان کے بیچے دنیا ہے رخصت ہوجاتے ہیں، کی لوگوں کی یویاں اور کی ایک کے بچے تک بے یار ورو دگار اور طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہوتے ہی گران کے گھر کا مہاراایے گھر کی ذمدداریوں سے بے نیاز تبلیغ کے شوق میں وطن سے دور مارامارا پھرتا ہے ہیکوئی تبلیغ نہیں ایک تبلیغ جس سے گھر کے زیر کفالت لوگ پیچھے پریشانیوں میں مبتلا ہوجا ئیں تبلیغ نہیں بلکہ ڈئر کفالٹ افراد کو بے یار ومد دگار چھوڑنے پر گناہ ہے بھر تبلنج تو علماء کا کام ہے جووہ اینے اپنے مراکز میں كررے ہيں، په مجدول ميں نمازيوں کو بليغ كافلے نا قابل فہم ہے بلكہ حديث شريف میں ہے کہ تعلموا العلم وعلموہ الناس کیلم پڑھواوراے دوسرول کو پڑھاؤ۔ پرتبلیغی لوگ عمل نہیں کرتے علم وین حاصل کرنا جوان پر فرض ہے اس کے تارک ہیں اور بلغ جوان رِفرض نہیں ہے اس کے چھے لگے ہوئے ہیں کیسی عقل اور نيسى بجه

## ﴿الله كارحت مو

اہام حافظ ابن عبد البرنے اپنی سند کے ساتھ حدیث روایت کی ہے رسول التعقیقے نے فرمایا

على خلفائى رحمة الله كرير فليفول بالشكار مت و

عرض کی گئی آپ کے ضلیغے کون ہیں؟ فرمایا علماء جومیری سنت کو زندہ کریں گے اور اللہ کے دوسرے بندول کومیری سنت اور میرے طریقے کی تعلیم دیں گے۔ (احیاء العلوم ج اص۲۲)

﴿ ثُمرة ايمان ﴾

امام حاکم نے اپن تاریخ نیشا پوری میں سند کے ساتھ حضرت ابودرداء ﷺ روایت کی رسول النشنگ نے فرمایا

الأيمان عريان ولباسه التقوى و زينته الحياء و ثمرته العلم

(احيا، علوم الدين للغزالي ج اص١١)

-: 2.7

کہایمان بےلباس ہے اور اس کالباس تقوی، پرھیز گاری اور خداخو فی ہے اور اس کی زینت وخوبصور تی شرم وحیاء ہے اور اس کا کھل علم ہے۔

اس کا مطلب ہیے کہ ایک متقی و پرھیز گاراورصاحب شرم وحیاء (باطن میں اللہ ہے ڈرنے والا) اورعلم قرآن وسنت رکھنے والا انسان ہی انسان کامل ہے۔



ا مام حافظ ابن عبد البرنے اپنی سند کے جامع بیان العلم والعلماء میں حضرت عبد الله بن عمر ﷺ ہے روایت کی کہ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے میری سنت کو (عمل) سے (تعلق رکھنے والی) چالیس حدیثیں محفوظ کر کے انہیں آگے میری امت کوگوں تک پنجائیں کنت له شفیعا و شهیدا یوم القیامة توسی قیامت کے دن اس کی شفاعت کرونگا اور اس (کورین وایمان) کا گواه ہوگا۔ (احیاء العلوم جا ص ۱۱)

ایک دوسری حدیث میں بیسے امام حافظ ابن عبدالبڑنے سند ہے روایت کیا یوں ہے کہ جس نے میری امت (کے علاء) سے جالیس حدیثیں اٹھا کیں یعنی انہیں یاد کیاوہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہے شریعت کے احکام سے باخبر عالم کی حیثیت ہے ملے گا۔

(احياءانطوم جاس ١١)

### ﴿ امراءعلماء كوروازه ي

حضرت سالم بن ابی الجعد فرماتے ہیں کہ میرے مالک نے ججھے تین سو درهم میں خریدا پھر آزاد کر دیا۔ ہیں نے آزاد ہونے کے بعد سوچا کہ میں کونسا کمال حاصل کروں تو میں نے سوچ کرعلم حاصل کرنا شروع کر دیااور بڑاعالم ہو گیاا بھی ایک سال نہ گزرا کہ مدینے کا گورز بھی مجھے ملنے کے لئے میرے دروازہ پرآیااور مجھ ہانا چاہا مگر میں نے اے ملاقات کا وقت نہ دیااور وہ چھا گیا۔

(احياه العلوم خ اص ١٩)

اس واقعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے زبانہ کے حکمران علم وین اور علماء دین کی کس قدر قدر کرتے تھے کہ ان کے درواز دل پر حاضر ہوتے ان سے علم کے موتی حاصل کرتے اور آج اس کے برعکس ہے کہ علماء کواپنے ہاں بلوایا جاتا ہے اس لئے تو ان حکمرانوں کی عوام میں کوئی قدر ومنزلت نہیں ہے۔

﴿ حكمر انول كے حكمر ان ﴾

امام ابوالا سودات ذامام حسن وحسين فرماتے ہيں ك

علم سے بڑھ کرکوئی عزت والی چیز نہیں اور با دشاہ لوگوں کے حکمر ان ہیں اور

علاء باشاموں کے حکمران ہیں۔

الملوك حكام على الناس و العلماء حكام على الملوك

(احياء العلوم ج اص١٨)

-: 2.7

یعنی با دشاہ لوگوں کے حکمر ان ہیں اورعلاء بادشا :وں کے حکمر ان ہیں۔

حضرت زبیر بن الی بکڑنے فر مایا کہ میں عراق میں تھامیرے والدنے مجھے

خط لکھا کہ ہرصورت علم حاصل کرو کیونکہ اگر تنہیں مال کی ضروت ہوگی تو بیعلم تیرے

لنے مال ہوگا ( کہاس کی برکت ہے لوگ خود بخو دشہیں مال پیش کریں گے )اور اگر

متہبیں مال کی حاجت نہ ہوگی تو علم تیرے لئے جمال (حسن) ہوگا

(احياء العلوم ج ابص١٩)

﴿عالم كود كِهنا عبادت ہے﴾

امام العارف عددة المحققين مجدد الملة والدين ثاد احدر ضاخال ك والدياجة في المام غزالي كرواله مع والدسة حديث نقل فرمائي كه

# نظرة الى العالم خير من صلوة عام و صيامه ـ (فضل العلم و العلماء ص ١٨)

-: 2.7

عالم کوایک نظر دیکھنا سال بھرکی ٹماز دروزہ ہے بہتر ہے۔ امام سمعان بن المبدی محدث نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس سے روایت کی رسول التھ کی نے ارشادفر مایا کہ

نظرة في وجه العالم احب الى الله تعالى من عبادة ستين سنة صياما وقياما تجنيه

عالم دین کے چہرے پرایک ٹگاہ ڈالناساٹھ سال کی نماز دں اور روز وں اور رات بھر کھڑے ہوکر عبادت کرنے ہے بڑھ کراللّٰہ تعالی کو پسندہے اور امام دیلمی نے حصرت انس عے مرفوعاً ان لفظوں ہے حدیث نقل کی ہے۔

النظر الى وجه العالم عبادة كرفرايا كرمالم وين كرفرايا وكذا الجلوس معه و الكلام

کمای طرح عالم وین کے ساتھ میشمنا اور اس سے بولنا بھی عبادت ہے (مسند الفردوس دیلمی ج مس ۲۹ ) (اما قول العجلونی لایصح شنی من ذلک کله فالمراد کونه صحیحا لذاته علی شرانط المحدثین فلا یلزم منه نقی کونه صحیحا لغیره قادری) کشف الخفاج ۲۱۸س۳۱)

#### ﴿علماءكانجام﴾

صیح بخاری و تر مذی شریف میں ہے کہ اللہ تعالی جس بندے کے ساتھ بھلائی کااراد وفر ما تا ہےا ہے شریعت ( قر آن دسنت کے احکام ) کاعلم دیتا ہے۔ (صحیح البخاری ج اص١١)

الاشباه والنظائر میں امام ابن نجیم مصری لکھتے ہیں کہ قرآن وسنت کے عالم کے سواکوئی بھی اپنے انجام سے واقف و باخبر نہیں ہوتا کیونکہ عالم کا انجام حصرت محمد علی ہے تا دیا کہ باخیر و عافیت اور سلامتی والیمان کے ساتھ ہے کیونکہ اللہ فاسے آن وسنت کاعلم عطافر ماکراہے بہت بڑی خیر و برکت عطافر مارکھی ہے۔

ذاسے قرآن وسنت کاعلم عطافر ماکراہے بہت بڑی خیر و برکت عطافر مارکھی ہے۔
(الاشہاہ و المنظائر ص۲۸۹)

### ﴿ ایک خواب ﴾

فضل العلم والعلماء میں فتاوی در مختار کے حوالہ سے امام اسمعیل بن الی رجائے سے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگر درشیدا مام محمد کوخواب میں ویکھا حال بوچھا، فرمایا مجھے اللہ تعالی نے بخش دیا اور فرمایا کہ اگر میں نے مختجے عذاب وینا ہوتا تو تختجے عالم دین نہ بناتا۔

(فضل العلم و العلما، ص١٨)

# ﴿عالم وين ي مجلس ميس حاضري ﴾

امام غزائی نے احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ حضرت البوذ رغفاری ہے مروی ہے رسول النہ بیائی نے ارشاد فرمایا کہ

حضور مجلس عالم افضل من صلوة الف ركبة و عبادة الف مريض و شهود الف جنازة

1,2.7

عالم دین کی مجلس میں حاضر ہونا ایک ہزار رکعت نقل ، ایک ہزار بیار کی بیار پری اورایک بزار جناز وں کی نماز میں حاضر ہونے سے بہتر ہے۔

پھرعرض کی گئی اے اللہ کے رسول کی اٹھے!عالم دین کی مجلس میں حاضر ہونا قرآن کریم کی قراءت( تلاوت) ہے بہتر ہے (زیادہ تواب ہے)؟ آپ آئی نے فرمایا

وهل ينفع القرآن الا بالعلم ؟

1.27

اور کیا قرآن علم کے بغیر نفع دیتاہے؟

یعنی پورانفع نہیں ویتا۔ قرآن سے پورانفع حاصل کرنے کے لئے عالم دین کی مجلس میں حاضری ضروری ہے اس کے بغیر قرآن سے نفع نہیں اٹھایا جاسکتا۔

(احياء علوم الدين ج اص١٩. فضل العلم و العلماء ١٩)

## 後しいという

امام طبرانی نے بھم کبیر میں اپنی سند کے ساتھ دھنرت عبداللہ بن مسعود ہے اور امام دیلمی نے مندالفر دوس میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہے اور امام ابونعیم نے حضرت ابوالدر داءے روایت کی رسول اللہ بیائیں نے فرمایا کہ

الناس عالم و متعلم ولا خير فيما بينهما من الناس

(مسند الفردوس ج ٢ص ٢٩٨)

الناس رجلان عالم ومتعلم ولاخيرفيما سواهما

(فيض القدير ج٢ص ٢٩٢)

انسان کامل عالم ہے اور طالب علم اور ان دو کے سوا دوسرے لوگوں میں ( کامل ) بھلائی شہیں ہے

الناس ثلاثة عالم ومتعلم والثالث همج

لاخير فيه

(حلية الاولياج ا ص٢١٢ و فيض القدير شرح جامع صغير ج٢ص ١٢)

• لوگ تین (قتم) ہیں عالم اور طالبٌ علم (بیتو کامل عقل والے لوگ ہیں) اور جو تیسرے ہیں کہ نہ عالم ہیں اور نہ طالب علم وہ کامل عقل والے نہیں ہیں اور اس

میں بھلائی نہیں ہے۔

ایک اور صدیث شریف می معزت عبدالله بن مرا سے یوں مروی ہے کہ الناس رجالان مؤمن و جاهل فلا تردوا المؤمن ولا تجاوروا الجاهل

(مسند الفردوس جم ص٢٠٠٠)

لوگ دوہی ہیں ایک مومن (عالم) اور دوسرا (مومن) جاسل یعنی غیر عالم۔
اور تم مومن عالم کونٹ تھکراؤ (اے اپنے ہے دور نہ کرو بلکہ اس سے عقیدت ومحبت رکھو
اور اس کی ھدایت پڑمل کرو) اور مومن غیر عالم سے دور رہولیعنی اس سے مشور سے نہ لو
اور نہ ہی آسے قابل مجروسہ مجھو۔

﴿ عالم دین کے یکھ نمازیر صنے کا درجہ ﴾ ایک مدیث یں ہے کہ

من صلی خلف عالم تقی فکانما صلی خلف نبی۔

(فتاوى شامى ج اص ١٢ ٥و نصب الرايه للزيلعى ج ٢ص ٢)

-: 2.7

جس نے پر ھیز گار عالم دین کے پیچھے نماز پڑھی گویااس نے اللہ کے بی کے

يتحيي نماز پرهي۔

پرھز گار عالم سے مراہ بچے العقید واہل سنت مسلک کا عالم وین ہے،اس کے

پیچیے نماز پڑھناا ہے ہے جیسے اللہ کے نبی کے پیچیے نماز پڑھنااس لئے علماء دین کوخود امامت کرانا چاہئے تا کہ ان کو امامت کا ٹواب ملے اور قوم کو بھی زیادہ ٹواب ملے رایک حدیث میں ہے عالم دین امامت کرائے تو اے ایک نماز کی امامت کا ٹواب ایک سونماز دں کے برابر ٹواب ماتا ہے

(طعطاوي شرح مراقى الفلاح)

﴿ علماء الله اور بندول كے درمیان وسیلہ ہیں ﴾ مدیث شریف میں ہے

ان سركم ان يقبل الله صلوتكم فليئو مكم خيار كم فانهم و فدكم فيما بينكم و بين ربكم (المستدرك للحاكم ج عص ٢٢٢ و جمع الجوامع ١٤١٥)

-: 2.7

اگر تمہیں یہ بات انجھی لگئے کہ اللہ تمہاری نماز قبول کری قتم میں بہتر لوگ (علاء) تمہارے امام ہوں بے شک علاء تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان وسیلہ میں۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ امامت کا منصب علماء کے لئے ہی ہے اور اگر عالم دین نہ ہوتو مجبوری کی صورت میں کوئی بھی باشرع آدمی امامت کراسکتا ہے جبکہ اس کا عقیدہ صحیح ہولیکن جہاں عالم دین موجود ہو وہاں امامت کرانے کا حق اس کا ہے اور اگر مقامی امام بھی عالم دین ہے تو دوسرے عالم دین کے مقابلہ میں اس کا حق زیادہ ہے

-----

ہاں وہ باہر کے عالم کواس کی عزت افزائی کے لئے اپنا حق وے سکتا ہے یا باہر کا عالم بروا ہو تو بڑے عالم کا امامت کرانا افضل ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ

خيار كم من تعلم القرآن وعلمه

(مسندامام احمدج اص١٥٢)

(

-: 2.

: تمہارے خیار (بہترین لوگ) وہ ہیں جوقر آن کاعلم پڑھیں اے دوسروں کو پڑھا کیں۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ

خيار امتى علما ، ها

(كنزالعمال حديث نمبر ٢٨٥٨ و حلية الاولياء ج ١٥٨٥)

-: 2.7

میری امت میں بہترین لوگ ان کے علماء ہیں۔ لہذا جونمازیں علماء دین کے چیچیے پڑھی جائیں وہ مقبول ہوتی ہیں۔ """

ایک مدیث یس ہے کہ

الشيخ في جماعته كالنبي في قومه

(كشف الخفاء ج ٢ص ٢٠، تذكرة الموضوعات ٢٠١٠ الاسرار المرفوعة ٢٢٩)

-: 2.1

قرآن وسنت كاما ہر عالم اپنى جماعت ميں ايسے ہے جيسے نبي اپنى امت ميں۔



شخ کامعنی ہے ہزرگ اور ہڑا، اور ہڑاوہ ہے جھے اللہ تعالی نے قر آن وسنت کے علم کی دولت و نعمت دے کر ہڑائی بخشی ہے ایسا شخص اپنے شاگر دول، مریدول اور عقید شمندول کی جماعت میں ایسے ہے جیسے نبی امت میں بعنی جیسے نبی امت میں مجبوب اور واجب الا تباع ہے ایسے نبی بیٹ کے طفیل آپ آئی کی امت کا عالم ایسے شاگر دول، مریدول اور عقید تمندون میں مجبوب اور واجب الا تباع ہے۔

ایک اور صدیت میں ہے کہ

الشيخ في اهله كالنبي في امته

(كنز العمال ٢٢١٣٢. كشف الخناءج ١ ص٢٠)

-: 2.1

قر آن دسنت کا عالم اپنے ہیرد کا روں میں ایسے ہے جیسے اللّٰہ کا نبی اپنی امت میں۔ اور ایک حدیث میں

كالنبي في قومه بَيْ آلي

(اتحاف السادة المنقين ج اص ٢٥٠)

حضرت ابراهیم علیه السلام کوالله تعالی کا حکم ہوا کہ ابرهیم میں علیم (علم والله) ہوں اور علم والے کو بیند کرتا ہوں یعنی علم میری صفت ہوا کہ اور جومیری صفت رکھتا ہے وہ میرامجوب ہے۔

#### الله معدقة ماريد الله

حدیث شریف میں ہے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی نیکیوں کا سلسلہ بھی ختم ہوجا تا ہے تگر تین نیکیاں ایسی ہیں جن کا ثواب انسان کومرنے کے بعد بھی پہنچتار بتاہے ایک صدقہ جاریہ مثلا کنوال کھدوانا یا ناکا لگوانا یا نہر جاری کرنا جس سے لوگ یانی حاصل کریں یا سڑک بنوانا یا هسپتال یا متجد یا مدرسہ بنوانا جہاں دین کی تعلیم دی جائے یا دین لائیمر مری قائم کرنا جس سے علماء وطلباء اور دوسرے مسلمان فائدہ اٹھا ئیں یامبجدیا مدرسہ کے لئے دوکان یاز مین یا کوئی ایسی جائداد وقف كرنا جس سے مدرسہ كے اخرجات يورے ہوتے رہيں بيرسب سے افضل صدقة جاریہ ہے کیونکہ دینی مدرسول کا قائم رکھنا اور وہاں سے حافظ ،قاری اور عالم پیدا کرنا ایک ایسانیک کام ہے کہ اس کے برابرکوئی نیک کام نہیں مگرلوگ اس بڑی شان والے نیککام ے باخرنیں ہیں۔

دوسراایے بیجھےعلم چھوڑ جانا جس ہےلوگ فائدہ اٹھا کیں مثلا کتا ہیں لکھنا ان کو چیوانا اورلوگوں تک پنجیانا یا شاگر دعلاء پیدا کرنا پیریمی صدقہ جاریہ ہے جس کا انوا ۔ انسان کوم نے کے بعد بھی پنچارے گا۔

تيسرانيك بح چيوز جانا جودين كاكام كرتا ہو۔

(مشكوة كتاب العلم و فضل العلم و العلماء ١٩ و صحيح مسلم ج ٢ص٥١) حضرت علی کرم الله وجهه فر ماتے ہیں کہ عالم دین روز ہ دارشب بیدار مجاهد

(احياء علوم الدين ج اص١١)

ے افضل وہمتر ہے

# ﴿ تلاوت قرآن يادرس قرآن ﴾

کسی نے مجتبد ابو بکڑے پوچھا کہ قرآن کریم کی تلاوت بہتر ہے یا قرآن و سنت کی روشنی میں فقہی مسائل واحکام شریعت کا درس ویٹا؟ فر مایا امام ابومطیع کا فر مان منقول ہے کہ احکام شریعت کا درس ویٹا یا سنا تو بوی بات ہے فقہ کی کتابوں کی محض زیارت کرنا بھی ساری رات کی عبادت ہے بہتر ہے۔

(فضل العلم و العلماء ٢٩)

صحافی رسول الله حضرت ابودرداءفر ماتے ہیں کہ

لان اتعلم مسئلة احب الى من قيام ليلة (احيا، العلومج اص ١٠ وفضل العلم الشريف ١٥)

-: 2.1

مجھے شریعت کا ایک مئلہ کی منارات بھرکی عبادت کرنے سے زیادہ پہند

- -



حضرت عرفر ماتے ہیں

موت الف عابد قائم اليل صائم النهار اهون من موت عالم بصير بحلال الله و حرامه

(احياء علوم الدين ج اص٢٠)

ساری رات کھڑے ہوکر عبادت کرنے اور دن مجر روزے رکھنے

(118) والے ایک ہزارعبادت گز اروں کا مرناایک عالم دین جوقر آن وسنت کی روشنی میں اللہ کے حلال وحرام کو جانتا ہے، کی موت کے برابر نہیں۔

یعنی ایے ایک ہزارعبادت گزار کی موت اس قدر بڑی بات نہیں جس قدر قرآن وسنت کی روشن میں حلال وحرام کے جاننے والے عالم کی موت بردی بات

برادران اسلام! ہمیں علاء کی قدر کرنی جاہے اور ان کے وجود کو اللہ کی نعمت عظمی جانناچاہے اوراینے بچول کواسقدرعر بی زبان اور دیگرضروری علوم کی تعلیم ضرور داوانی چاہے جس سے ہمارے بچ قرآن وسنت کی روشی میں اللہ تعالی کے حلال وحرام سے اچھی طرح واقف ہوجا ئیں اور بہتر ہے کہ بچے کو درس نظامی کی پوری تعلیم دلائی جائے تاكدوه عظيم الثان عالم بوجائے۔

الغرض: \_ آخر میں غرض ومقصد کلام پیہے کہ علم وین کی شان میں بڑی بڑی فضيات والى اوربهى حديثين اورب شارفضائل بين بات اتناب علم كى فضيلت وعظمت میں اسقدر حدیثیں کافئ ہیں بیاللہ تعالی کی اور اس کے فضل ہے اس کے رسول علیقی کی صفت ہے۔ دونوں جہانوں کی ترقی ،سعادت اور دونوں جہانوں کا کمال علم ہے ہی حاصل ہوتا ہے جو شخص قرآن وسنت اور شریعت کے علم سے خالی ہے وہ بہت بڑے کمال سے خالی ہے وہ بدقسمت ہے ہاں اس کے لئے اس کمال میں ہے حصہ لینے اور اپنی برشمتی کوخوش شمتی میں بدلنے کا طریقہ بھی ہے وہ سے کہ علاء ہے محبت کرنا شروع کریں اور محبت کا تقاضا انکی

WI MAN AND DATE FOR THE PARK PARK PARK PARK THE THE THE DATE HAS AND AND AND AND THE THE THE THE THE AND AND AND

مجلس محفل میں حاضری اور ان کے ساتھ اللہ ورسول اللہ کے مشن قر آن و سنت کی تعلیم کوفر وغ دینے میں بھر پور مدد کرنا۔

﴿ بھاری بھر کم فیسوں والے لوگ اور کمرشل تعلیمی ادارے ﴾

آج ایک ایسا دور آگیا ہے کہ تعلیمی ادارے کمرشل بنیاد پر چلائے جاتے ہیں اورلوگوں کو مبز باغ دکھا کر بھاری بجر کم فیسیں وصول کر کے تعلیم دے رہے ہیں جس کی وجہ سے بتعلیمی ادارے فیکٹریوں کی طرح مالکوں کو انکم ( نفع ) دے رہے ہیں بیقوم کے ساتھ بوئی زیادتی بلکہ ظلم ہے سب کو معلوم ہے کہ قوم کی اکثریت غربت و افلاس کی زندگی گزار رہی ہے اکثر لوگوں کی آمدنی دو تین ہزار سے زیادہ نہیں ہے یہ لوگ بھاری بھرکم فیسیس ہرگز برداشت نہیں کر سکتے سوال بیہ کہ کہ ان کے لئے اپنے بیک کو کہ بھاری بھرکم فیسیس ہرگز برداشت نہیں کر سکتے سوال بیہ کہ کہ ان کے لئے اپنی بیکوں کو تعلیم دلوانے کا کیاراستہ ہے؟ اللہ تعالی بھلا کرے قوم کی اکثریت کے لئے بچوں کو تعلیم مدرسے قائم کر کے قوم کی اکثریت کے لئے بچوں کو تعلیم دلوانے کا راستہ کھول دیا بلاشہ قوم کے غریبوں کو مفت تعلیم دے کر آنہیں جہالت کے دلوانے کا راستہ کھول دیا بلاشہ قوم کے غریبوں کو مفت تعلیم دے کر آنہیں جہالت کے دلوانے کا راستہ کھول دیا بلاشہ قوم کے غریبوں کو مفت تعلیم دے کر آنہیں جہالت کے دلوانے کا راستہ کھول دیا بلاشہ قوم کے غریبوں کو مفت تعلیم دے کر آنہیں جہالت کے دلوانے کا راستہ کھول دیا بلاشہ قوم کے غریبوں کو مفت تعلیم دے کر آنہیں جہالت کے دلوانے کا راستہ کھول دیا بلاشہ قوم کے غریبوں کو مفت تعلیم دے کر آنہیں جہالت کے النہ عردوں سے نکا لئاسب سے بڑا جہاد ہے۔

اس افضل جہاد میں اپنی استطاعت وتو فیق خداوندی کے مطابق بھر پور حصہ لینا نہ صرف بہت بڑا اجر ہے بلکہ سب سے افضل صدقہ جاریہ بھی ہے کیونکہ قرآن و سنت کا مکمل سنت کی مکمل تعلیم دینا قوم پر اللہ تعالی کا اہم فریضہ ہے اور قرآن و سنت کا مکمل نصاب(syllabus) درس نظامی (مکمل عالم کورس , Syllabus) درس نظامی (مکمل عالم کورس , Course) ہی ہے جو صرف اور صرف وینی مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے فیسیس لے Course) ہی ہے جو صرف اور صرف وینی مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے فیسیس لے

کرتعلیم دینے والے سکولوں میں نہیں پڑھایا جاتا اور نہ ہی حکومتی سکولوں \_ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے۔

## ﴿१८७ विश्वा १

سوال یہ ہے کہ درس نظامی کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے یہ درس نظامی مُڈل

کے بعد آٹھ سال کا کورس ہے جوا بم اے عربی ایم اے علوم اسلامیہ (ڈبل ایم اے)

ک حیثیت نے حکومت پاکستان یو نیورٹی گرانٹس کمشن کی طرف سے منظور شدہ ہے

اس کے بعد (کسی بھی یو نیورٹی سے) پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں سکولوں کا لجوں اور

یو نیورسیٹوں میں استاذ ، لیکچرار اور پر دفیسرلگ سکتے ہیں اور گئے ہوئے ہیں نیز مقابلہ کا

امتحان پاس کر کے انتظامیہ میں بھی جا سکتے ہیں ۔ اور اس تعلیم میں ڈبل فائدہ ہے دین

(قرآن وسنت) کے علوم پر کممل عبور بھی اور دنیا کی تعلیم بھی کیونکہ درس نظامی کے

ساتھ میٹرک ، ایف اے ، بی اے ، بھی کیا جا سکتا ہے۔

جبکہ سکولوں ،کالجوں اور یو نیورسٹیوں کی تعلیم میں صرف دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے دینا ہے۔ جبکہ سکولوں ،کالجوں اور یو نیورسٹیوں کی تعلیم میا عربی کے تعلیم میا عربی ہوتا جبکہ مسلمانوں کے لئے بیقعلیم انتہائی ضروری ہے چنا نچے شاعرامت جناب اکبرالہ آبادی کہتے ہیں۔

یہ بات نو کھری سے سر گزنہیں کھؤٹی عربی میں سے نظم سلت، بی اے سیں صرف روئی آج یے حقیقت آپ اپنی آنکھول ہے دکھے کتے ہیں کہ کالجوں اور یو نیورسٹیوں کے سندیا فتہ بے شارلوگ بے روزگار اور فارغ و بے کار پھررہے ہیں ان کونوکری نہیں ملتی لیکن ان کے مقابلہ میں آپ کوایک پختہ حافظ، قاری یا عالم ایسا نہیں سلے گاجو برکار پھرر ہا ہوالحمد القداس علم والوں کو دنیا میں جوعزت حاصل ہے اور جو آخرت میں حاصل ہوگی وہ دنیا وی تعلیم والوں کو بھی نصیب نہیں ہو گئی نیز حدیث گزر چکی کہ

من طلب العلم لكفل الله برزقه

-: 2.7

جس نے وین ( قرآن وسنت ) کاعلم حاصل کیا اللہ اس کی روزی کاؤمہ دارہے۔

گویا عالم وین کے متعقبل (فیوچر) کی خود اللہ نے ضانت (گارنی) دی ہے۔

### 会にじてき

سس کی روزی کا اللہ ذمہ دار نہیں ہے؟ سب کی روزی کا ذمہ دار اللہ ہی ہے لیکن اس دین کے علم کی برکت ہے جوروزی ملتی ہے دہ احتر ام دعزت ووقار کی روزی ہے کہ مسلمان جس طرح ایک عالم دین کا احتر ام کرتے ہیں اس طرح کا کسی کا نہیں کرتے۔ क् अर्ग निक्ति ।

سيدناامام حن فرماياك

لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم

-: 2.7

اگرعلاء نہ ہوں تو لوگ جانوروں کی طرح ہوجا کیں لیمنی علماء دین کی تعلیم دے کرلوگوں کو جانوریت سے انسانیت کی طرف نکالتے ہیں۔ (احیا، العلوم ج اص۲۰)

﴿ ماں باب سے براہ کرمہر بان

امام يحيى بن محادٌّ فرمات ميل كه

العلماء ارحم بامة محمد عَيْرُ الله من آباء هم و

امهاتهم

~: 2.7

علاء کرام حضور نی پاک علی کی امت پران کے مال باپ سے بوھ کر

مهربان بي -

آپ سے پوچھا گیادہ کیے؟

آپ نے فرمایا کہ

لان آباء هم و امهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا و

#### هم يحفظونهم من نار الاخرة

-: 2.7

کیونکہ ان کے مال باپ ان کو دنیا کی آگ ہے بچاتے ہیں اور علماء کرام انہیں آخرت کی آگ (جھنم) ہے بچاتے ہیں۔

اس کئے کہ علماء انہیں شریعت کی تعلیم دیتے اوران پڑل کراتے ہیں۔



امام غزال فرماتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوق ہے جو انسان اشرف المخلوق کو علم دیتا ہے وہ اشرف المخلوق کے دل و دماغ کی پیمیل کررہا ہے اور انہیں پاک بنارہائ تاکہ انسان اس کے ذریعے اللہ کے قرب کے قابل ہوجائے تو علم سکھا تا پلحفوص قرآن وسنت کاعلم جو اللہ کی وجی ہے اور اس کا اتارا ہوا ہے انسان کو بیعلم دینا ایک طرح سے عبادت ہے اور ایک طرح سے اللہ کی خلافت و نیابت اور قائم مقامی ایک طرح سے عبادت ہوئی خلافت و نیابت اور قائم مقامی مقامی مفت کو کھول دیا اور علم اس کی سب سے خاص صفت ہے تو عالم اللہ کا خزائی ہے جو اس کی سب سے براہ کی طرف سے براہ کی اور نیس نعمت کا خزائد اسکی اللہ کا خزائی ہے جو اس کی سب سے براہ کی طرف سے عالم کو اجازت ہے اور حکم بھی ہے کہ وہ اسکی بینعت ہر شخص کو اللہ تعالی کی طرف سے عالم کو اجازت ہے اور حکم بھی ہے کہ وہ اسکی بینعت ہر شخص کو عطافرمائے جواس کا طلب گار ہو۔

(احياء العلوم ج اص ٢٢)

# ﴿ يَهِ قُر آن وسنت كاعلم بِمُرتضوف ﴾

امام غزائی لکھتے ہیں کہ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میرے مرشد حضرت سری سقطیؓ نے ججھے دعادی اور فرمایا کہ

جعلك الله صاحب حديث صوفيا لا صوفيا

صاحب حديث

ر جميرا ــ

الله تحقی حدیث كا عالم (پھر) صوفی بنائے صوفی (پھر) حدیث كا عالم نه

امام غزانی فرماتے ہیں کہ بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے پہلے حدیث اورعلوم عربیہ پڑھے پھرتصوف کاعلم پڑھا'' **افلح**''وہ کا میاب ہو گیا ادر جس نے حدیث اور دیگر علوم عربیہ سے پہلے تصوف پڑھا وہ بھٹک گیا۔

(احياء العلوم ج اص٢٢)

حفرت شاه عبد الحق محدث وهلوى اللمعات مين امام الككافر مان قل فرمات عين ـ من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق ـ

جس نے شریعت کاعلم حاصل کیا اور تصوف نہ پڑھا تو ہے شک وہ فاسق ہوگیا اور جس نے تصوف کاعلم پڑھا اور شریعت کا نہ پڑھا وہ ہے دین ہوگیا اور جس نے اپنے اندر دونو ل علموں کو (ترتیب کے مطابق) جمع کرلیا اس نے حق اوا کردیا

صاحب تحقيق موكيااورحق كوياليا-

#### ﴿فَاسَ

یہ جوفر مایا گیا ہے کہ جس نے فقہ (شریعت) کاعلم پڑھا اور تصوف نہ پڑھا وہ فاسق ہوگیا لیعنی اس نے اللہ وہ فاسق ہوگیا لیعنی اس نے اللہ تعالی اور اس کے رسول منطق کی نافر مانی کی کیونکہ اللہ تعالی اور اس کے رسول منطق کی بنافر مانی کی کیونکہ اللہ تعالی اور اس کے رسول منطق کی بنترین سبق بندے کوئمل واخلاص کے بہترین سبق بندے کوئمل واخلاص کی بہترین سبق تقصوف کیا ہے؟ اس کا جواب ہے ہے۔

#### ﴿ تصوف ﴾

تصوف , صفا " ہے ہے اور صفا کا معنی صاف ستھرا ہونا ہے یعنی دل کو اور د ماغ کو پہلے غیر شرعی خیالات سے پاک کرنا ، حرص ہے ، ہوں ہے حد ہے سب نا جائز خیالات و فلط تصورات ہے کمل طور پر پاک کرنا۔

اس کے بعد دوسرا قدم ہے اللہ اور رسول آبین کی محبت کو اپنا اوپر غالب کرنا اس کے بعد دوسرا قدم ہے اللہ اور رسول آبین کی محبت کو اپنا اوپر خالب کرنا اس کے بعد تغیرا قدم احسان کا ہے کہ جوعبادت کرے اس طرح کرے کہ اللہ تعالی تعالی اسے دکھے کہ اللہ تعالی تعالی اور کی اللہ تعالی کود کھے رہا ہے اور کم از کم پیر قرص مجھے کہ اللہ تعالی

تعالی آے و علیے رہا ہے اور وہ القد تعالی تود عیھ رہا ہے اور ) ار م بیدو سبعے کہ المدعات اے د کمچے رہا ہے جب ایک مسلمان کوئی عبادت کرے خواہ قولی عبادت ہویا بدنی عبادت ہواس اخلاص کے ساتھ کرے تو اس عبادت سے آسکی ترقی ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالی کے قریب ہو جاتا ہے اور قرب ہی مقصود عبادت ہے اور اس طرف تکمل طور پر مرشدى لگاتا ہے اس لئے قرآن کر يم مين فرمايا گيا ہے

و ابتغوا اليه الوسيلة

(الماندة)

كمالله عرفان اوراى كرقرب كحصول (مرشد) كاوسلدة هوتاو

اور فرمايا

كونوامع الصادقين

كهصدق وصفادالي بندول كے ساتھ ، و جاؤاوران كا دامن بكر لواور فرمايا

ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشد ا

کہ جے اللہ تعالی بھٹکا ئے تو تم اس کا کوئی مرشد ہرگزنہ پاؤگے۔ معلوم ہوا بھٹکتاوہی ہے جس کا کوئی ( قر آن دسنت کا ماہر عالم و فاضل سیج

العقيده) ولي مرشدنه ،و

بلكه بزرگول في فرمايا يك

من لا شيخ له فالشيطان شيخه

-1,2,7

جس كامرشدنه موشيطان اس كامرشدب

یعنی اس کا مرشد نہ بکڑنا ہے بھی ایک ایس بات ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی قرآن وسنت کے عالم وفاصل صاحب سلسلہ کو مرشد بنائے کیونکہ جب کوئی ایسا مرشد بنائے گا تو مرشد اسے سید ہاراستہ پر چلائےگا اور سے شیطان کے مشن کے خلاف ہے اس لئے صوفیہ فرماتے ہیں من بايع شيخاعارفاأيس منه الشيطان

كه جس نے قرآن وسنت كے عالم و فاضل اور صاحب سلسله ستى كومر شد

بنالیاشیطان اس سے نامید ہوگیا۔

یہ بھی قطعا ایک حقیقت ہے کہ مرشد ہونے کے لئے عالم ہونا ضروری ہے عالم ہی اس قابل ہوتا ہے کہ اسے مرشد بنایا جائے جبکہ دہ صاحب سلسلہ ہوسچ العقیدہ اہل سنت ظاہر شرع کا یا بند ہوا یسے عالم سے بہتر کوئی ہتی نہیں ہے۔

﴿سب عافضل ﴾

امام جمال الدين محمد بن عبد الرحمٰن متوفى • الحصابي كتاب

نشرطى التعريف فى فضل حملة العلم الشريف ين فرمات إن كه

قد شرف الله سبحانه ـ وله الحمد العلم و العلماء و جعلهم افضل من تحت اديم السماء (ص١٢)

-: 2.7

بے شک اللہ تعالی نے علم اور علماء کوعظمت و بزرگی دی اور ان کو آسان کی حبیت کے بینچے سب مخلوق میں افضل بنایا۔

#### ﴿واجب الاطاعت

پر لکھتے ہیں کہ

واو جب الله تعالى على جميع عباده و على الملوك الذين مكنهم الله في بلاده طاعة العلماء و الانقياد لامرهم و جعلهم حجة على خلقه باسرهم و هم خلفاء الله و خلفاء رسله في ارضه

(نشرطى التعريف ص١٢)

اللہ تعالی نے اپنے تمام بندوں پر اور ان کے بادشاہوں اور حکمر انوں پر جنہیں اس نے اپنی زمین پر حکومت بخش سب پرعلاء کی فریا نبر داری اور ان کے حکم کی پیروی فرض کی اور ان کواپنی ساری مخلوق پر ججت بنایا اور علاء اللہ کی زمین پر اس کے رسولوں کے نائب و قائم مقام ہیں۔

﴿ ہرقدم پرسال کی عبادت کا تو اب اور جنت کا شہر ﴾
امام ابواللیث نے اپن سند کے ساتھ حدیث روایت فر مائی کہ جب کوئی شخص قر آن وسنت کا علم سیھنے کے لئے عالم دین کے درواز و پرجاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے ہرقدم پرایک سال کی عبادت لکھ دیتا ہے اور اس کے ہرقدم کے بدلے اس کے لئے جنت میں ایک شہر بناتا ہے اور وہ زمین پر چاتا ہے تو زمین اس کے لئے بخشش کی دعا کرتی ہے اور شبح و شام اس حال میں کرتا ہے کہ وہ بخشا ہوا ہوتا ہے اور فرشتے اس کے لئے گوائی دیتے اور کہتے ہیں کہ بیقر آن وسنت کاعلم حاصل کرنے والے دوز خ

(نشرطى التعريف ص٣٢)

ے آزادیں۔



ا مام ابونعیم نے حلیۃ میں اپنی سند کے ساتھ صدیث روایت کی ہے حضو علیقت نے فر مایا

ليس منا من لم يجل كبيرنا و يرحم صغيرنا و يعرف لعا لمنا حقه

(نشرطى التعريف ص٣٣)

جو ہمارے بڑوں کی تعظیم اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم دین کونہ پہچانے وہ ہم میں ہے نہیں ہے

﴿ عالم كاحق ﴾

عالم کاحق کیاہے؟ بچیلی احادیث کی روشی میں واضح ہو چکا کہ عالم دین کا حق سے ہے کہ بحثیت اللہ ورسول کے نائب ہونے کے اسکی اطاعت وفر مانبداری کی جائے اور اس کا فر مان مانا جائے اور اس سے محبت کی جائے اس کوسب سے مقدم سمجھا جائے سب سے افضل مانا جائے اور اسے سب پرتر جیح دی جائے کہ انبیاء کے بعداسی کامقام ہے۔

بچرفر ماتے ہیں کہ

## ﴿ علماء يى اولياء بين ﴾

فالعلماء هم ورثة الانبياء وهم قدوة الانقياء بل هم صفوة الاولياء

(نشرطى التعريف ص٢٥)

-: 2.7

پس مثلاء ہی پیغیبروں کے وارث ہیں علاء ہی پرھیز گاروں کے امام ہیں بلکہ علاء ہی اللہ کے چنے ہوئے اولیاء ہیں۔

امام نووگ اپنی کتاب'' التبیان ''میں لکھتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ اور امام شافعیؒ نے فرمایا کہ

ان لم يكن العلماء اولياء الله فليس لله ولي

-: 2.

ا گرىلاءاولياءالله نبيس بين توالله كاكوئى بھى ولى نبيس ہے۔

(نشرطى التعريف ص٣٥)

اور امام حافظ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت امام ظیل بن احد سے روایت کی انہوں نے فرمایا کہ

ان لم يكن اهل القرآن و الحديث اولياء الله فليس لله في الارض ولي

(نشرطى التعريف ص٢٥)

-: 3.7

ا گرقر آن دحدیث کے علم والے اولیاء اللہ نہیں ہیں تو زمین پراللہ کا کوئی ولی نہیں

--

اس کے بعدامام جمال الدین محمد بن عبدالرحمٰن بن عرفیشی متوفی دی ہے ہے ال الدین محمد بن عبدالرحمٰن بن عرفیشی متوفی دی ہے ہے ہے

عالم دین رسول کی امت میں اللہ کا نائب وخلیفہ ہے اور وہ اللہ کے اور اس ک مخلوق کے در میان وسلہ ہے وہ اللہ کی طرف سے لوگوں کو حرام وحلال اور خلط اور شیح بتا تا ہے اور اللہ کا نمائندہ و مبلغ ہے اور رسول اللہ کی لیکھی نمایندہ ہے میرسب مرتبول سے او نچا اور انتہائی بلندر تبہ ہے۔

(نشرطي التعريف٢٦)

### ﴿ حفرت معاوية ﴾

سیدنا امیر معاویہ اپنی خلافت کے زمانہ میں جج کے لئے وادی بطحامیں اترے آپ کے ساتھ آپ کی بیوی فاختہ بنت قرطہ بھی تھیں لوگ جارہے تھے آپ کا گذرایک عالم کے پاس سے ہوا جے لوگوں نے گھیرا ہوا تھا اور وہ اس عالم سے اپنے اپنے ایسے دینی مسائل پوچھ رہے تھے جن میں وہ الجھے ہوئے تھے اور وہ عالم انہیں جواب دیتے تھے حضرت معاویہ نے اپنی بیوی سے فرمایا تیرے باپ (کے رب) کی فتم یہ ہے شرف وعظمت اور اونچا مقام ومرتبہ اللہ کی قتم عالم دین ہوتا دنیا و آخرت دونوں جہانوں کا سب سے بلندم تبہے۔

(نشرطى التعريف ص٢٤)

الم میشی اس کے بعد لکھتے ہیں۔

ہے شک حضرت معاویہ آنے کچ فرمایا کیونکہ عالم دین دنیا میں پیٹیبروں کے قائم مقام ہے بے شک عالم دین امت کا چراغ اور بالا تفاق امت کی روشنی ہے جوان کے لئے احکام بیان فرما تا ہے اور حلال وحرام بتا تا اور لوگوں کواپنے فتو ہے کے ذریعے گنا ہوں سے نکالتا اور شریعت کے احکام ان کے لیے واضح فرما تا ہے۔

(نشرطى التعريف٢٢)

امام ابوعرو بن صلاح اپن سند کے ساتھ امام حضرت محل بن عبداللہ تستری اللہ بس سے تھے ۔ روایت کرتے ہیں حضرت محل بن عبداللہ تستری اولیاء اللہ بیس سے تھے صاحب علم وکرامت محصانہوں نے فرمایا۔

جس نے پیٹمبروں کی مجانس ونحافل کو دیکھناہوتو وہ علماء کی مجانس ونحافل کو دیکھے۔ایک شخص آتا ہے اور عالم دین سے عرض کرتا ہے،حضرت جی! آپ اس شخص کے بارے میں کیا فتوی دیتے ہیں جس نے اپنی بیوی پر طلاق کی اس طرح تسم کھائی تو وہ فرماتے ہیں اس کی بیوی کو طلاق ہوئی (اسی طرح کے طرح طرح کے مسائل لوگ پوچھتے ہیں اور عالم دین ان کو جواب دیتا ہے) اور بیتو پیٹیمبروں کا درجہ ہے لوگو! تم علماء کے درجہ کو اور ان کے حق کو پہچا نو!

(نشرطي التعريف ص٢٤)

### ﴿ امام الوالليث ﴾

امام ابوالليث سمرقنديٌ فرماتے ہيں۔

علاء زمین کے چراغ ہیں اور ہر عالم اپنے زمانہ کا چراغ ہیں سے اس
کے زمانہ والے روشی حاصل کرتے ہیں عالم ایک ہٹھے چشے کی طرح ہے جس کا نفع
دائی ہے، اور عالم رحمت کی بارش کی طرح ہے کہ وہ جہاں پڑی نفع دیا عالم چراغ کی
طرح ہے جواس سے گذرااس نے روشی حاصل کی اور عالم ایک شفاء بخش پانی کے
چشہ کی طرح ہے جس سے دور والے فائدہ اٹھاتے اور قریب والے خفات میں رہ کر
اس کو چھوڑے رکھتے ہیں اور اسکی پرواہ نہیں کرتے بچر چشہ کا پانی زمین کے نیچ
چااگیا جبکہ ایک قوم اس سے فائدہ اٹھا چکی اور دوسری قوم افسوس کے ہاتھ ملتی رہ گئی۔
چیا گیا جبکہ ایک قوم اس سے فائدہ اٹھا چکی اور دوسری قوم افسوس کے ہاتھ ملتی رہ گئی۔
(نشر طی المتعریف ۲۸)

﴿علماء کی موت لوگوں کی موت ہے

امام ثعالي في الله تعالى كفرمان

اولم يروا انا ناتي الارض ننقصهامن اطرافها

(سورة رعد آيت ٢١)

-: 2.7

کیاانہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کواس کےاطراف (کناروں) سے کم کرتے آ رہے ہیں کی تفسیر میں حضرت عطائے کا قول روایت فرمایا اس سے روئے زمین کےعلاء وفقہاء کی موت مراد ہے حضرت معید بن جبیر سے مردی ہے انہوں نے

فرمایاکه

علامة هلاك الناس هلاك علماء هم فان بهم صلاح الدين و قمع المعتدين و معرفة رب العالمين (نشرطي التعريف٢١)

-: 2.7

لوگوں کے هلاک ہونے کی نشانی ان کے علاء کی موت ہے کیونکہ علاء کے ذریعے بھی دین کی بہتری اور (دین کے ساتھ ) زیاد تی کرنے والوں کی بربادی اور اللہ رہادی اور اللہ رہادی اور اللہ اللہ معرفت حاصل ہوتی ہے۔

# ● からところでしるかり

امام بخاریؒ نے اپن سیح بخاری کی کتاب الاعتصام میں فرمایا ہے کہ رسول التعقیقی نے جو سے کم دیا کہ '' کہ جماعت کا ساتھ نہ چھوڑ ناان چھوڑ ناان کے ساتھ رہنا اور ان کے قریب رہنا جو وہ کہیں ویے کرنا اور سنن ابی داؤ دشریف میں ہے کہ نی آنائیں نے فرمایا

من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه

: 27

کہ جس نے جماعت ہے ایک بالشت بھی علیحد گی اختیار کی اس نے اپ ا

گلے سے اسلام کا طوق اتار پھینکا۔اس جماعت سے مرادعلاء ہیں۔اس کا مطاب سے
ہوا کہ جس نے علاء سے تھوڑی لاتعلقی بھی اختیاری اس کا ایمان رخصت ہوگیا۔
اور تر ندی میں ہے حضو ہوگئی نے فرمایا کہ جوشخص عین جنت کے درمیان کی
جگہ لینا چاہے وہ جماعت کو نہ چھوڑے اس سے مرادعلاء اہلست جماعت ہیں اور
آپ کا یوفرمان بھی ہے کہ' بید اللہ مع الحجماعة 'اللہ کا ہاتھ جماعت کے
ساتھ ہے اس سے مرادعلاء اہلست کی جماعت ہے ایک حدیث میں ہے اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے جو جماعت سے الگ وہ تھنم میں گیا اس سے مرادعلاء ہیں لیمنی جو علاء اہلست سے علیحدہ ہواوہ تھنم میں علیحدہ ہوگیا۔

(نشرطي التعريف ص٢٢.٢٢)



الله تعالى نے قرآن میں فرمایا کہ

ياايهاالذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعواالرسول و اولى الامر منكم

(سورة نساء آيت ٥٩)

-: 2.7

اے ایمان وآلوں! کہامانو اللہ کا اور کہامانو اللہ کے رسول اللہ تھے کا اور اپنے میں ہے تھے موالوں کا۔ میں سے تھم والوں کا۔

سید نا عبدالله بن عبال نے فرمایا کہ بیبال تھم والول ہے علما ءمراد ہیں و د

جہاں بھی ہوں کیونکہ وہ جو تھم دیں گے اللہ اور اس کے رسول میں تھے کہ کے مطابق دیں گے اللہ اور اس کے رسول میں تھے اس کے مطابق دیں گے اس کئے ان کا کہنامانٹا عوام پر فرض ہے ۔ یہی حضرت جابر ، حضرت مجامد "، حضرت مطابق ، حضرت معلی "، حضرت معلی بن ابی خالد نے فر مایا ان کا ذکر امام شعالی نے فر مایا اور امام واحدی نے اللہ کے فر مایا

#### ولورد وه الى الرسول والى اولى الامرمنهم

(النساء ١٨)

-: 2.7

اگر وہ اس معاملہ کو رسول التہ ایک اور ان میں سے تھم والوں کی طرف لوٹاتے (تواجیما ہوتا)

کی تغییر میں فرمایا کہ یہاں'' امر والوں یعنی تھم والوں'' سے مرادفقہ و تھمت کے حامل علماء کرام ہیں ۔ حضرت جابرؓ، حضرت ضحاک ؓ، حضرت ابن عباس ؓ سے یہی مردی ہے

(نشرطى التعريف٣٣)



حضرت امام رہیعہ بن عبدارتھن فرماتے ہیں کداوگ آپنے علماء کے نز دیک ایسے ہیں جیسے بچے اپنی ماؤں کی گودوں میں یے عوام پر فرض ہے کہ ودوو ہی کریں جوعلاء فرمائنیں اور جس سے علما مان کوروکییں رک خائمیں۔ (نشرطي التعريف٣٢)

﴿ علماء كى غيبت وتوهين ﴾

جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں اور حدیثوں کے توالے بھی گذرے ہیں کے علاء کی تعظیم فرض اور تو خصین حرام بلکہ گفر ہے ائمہ دین تثین فرماتے ہیں کہ

لحوم العلماء مسمومة

(نشرطى التعريف ٢٦)

-: 2.7

علیاء کے گوشت زہر ملے ہیں (جو انہیں کا نے گا ہلاک ہوجائے گا ، کا شخ سے مرادا کلی عزت پر حملہ کرنا اور ان کو تکلیف پہنچا تا ہے ) پھر لکھتے ہیں۔

اور الله کی عادت ہے کہ جو مخص علماء کی تنظیم و تو تھین کرتا ہے الله تعالی اسے ذکیل ورسوا کرتا ہے الله تعالی اسے ذکیل ورسوا کرتا ہے اور مرنے سے پہلے اس کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ چنانچے قرآن میں فرمایا کہ

فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم

(النور)

جولوگ رسول علی کے فرمان کی مخالفت کرتے ہیں دواس بات سے ڈریں کہ انہیں کو کی فتنہ پہنچ یا انہیں در دناک عذاب پہنچ۔ پہلے بیان ہو چکا کہ علاء دین اللہ اور رسول کی لئے کے خلفاء و نائب اور قائم مقام ہیں انکی مخالفت کر کے ان کو تکلیف پہنچانا ہی رسول اللہ میں کی کالفت کر نااور آپ کو تکلیف پہنچانا ہے ،لہذا قرآن کی بیر تنبیہ علاء کی مخالفت کر کے انہیں تکلیف پہنچانے والوں کے لئے بھی ہے۔

(نشرطى التعريف٢٩)

عالم سے برکت حاصل کرون کی مضورت نے نے فرمایا (بروایة حفرت رتن المعمر)

تبرك بالعالم ان عمل و ان لم يعمل فتبرك به فللعالم حرمة العلم الشريف وان لم يعمل و يرجى له ببركة العلم صلاحه في المستقبل ومن احب عالما لاجل العلم الذي في قلبه ولم ينظر الى ما يتخيل من زلته و ذنبه فقد ادى ما يجب من حق العالم لاجل ربه (نشرطي تعريف ص٢٥)

-: 2.7

عالم سے برکت حاصل کرواگر چدوہ کمل کرتا ہویا کمل نہ کرتا ہوتم بہر صورت اس سے برکت حاصل کرو (قرآن وسنت کے )علم شریف کی وجہ سے اس کا احترام فرض ہے اگر چہوہ کمل نہ کرتا ہواور اس علم کی برکت سے اس بات کی امیزر کھی جائے کہ متعقبل میں سنور جائے گا اور اپ علم برکمل کرنے لگ جائے گا اور جس نے عالم کا اس کے علم کی وجہ سے احتر ام کیا جواس کے دل میں ہے اور اس سے محبت کی اور اس کے گناہ وخطا اور بھول چوک کی طرف نہ دیکھا اسے نظر انداز کر دیا بلا شہراس نے عالم کے اس حق کوا داکر دیا جس کا اداکر نااس کے رب کیوجہ سے اس پر فرض تھا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ

من احب العلم و العلماء لم تكتب عليه خطيئة ايام حياته ومن مات على محبة العلم و العلماء فهو رفيقي في الجنة

(نشرطى التعريف ص٣٨)

-: 2.7

جس نے علم اور علاء ہے محبت کی اس کی زندگی بھر کی (گناہ صغیرہ جیسی ) خطا کیں نہیں لکھی جا کیں گی اور جو (قر آن وسنت کے )علم اور علاء کی محبت پر مراوہ اجنت میں میراساتھی ہوگا۔

سبحان الله! کیا ہی شان ہے علم قرآن وسنت کی اور اس علم کے رکھنے والے علما و کی۔
آیئے اپنے بچوں کو قرآن وسنت کا عالم بنایئے اور اسے اس عظیم الثان مرتبہ پر
فائز ہونے کا موقع دیجئے اور اس علم پر کھیل کر فرچ کیجئے بلکدا پنی آمدنی واکم کا زیادہ سے
زیادہ قرآن وسنت کے علم حاصل کرنے والے طالب علموں اور دینی مدرسوں اور علماء
پر فرچ کیجئے اس سے بڑھ کر کوئی مصرف نہیں ہے بیافضل جہا دبھی ہے اور یہ قیامت
تک رہنے والاصدقہ جارہہ بھی ہے۔

\_

# ﴿ قرآن كاعلم حاصل كرناجهاد عافضل ع

ام حیدی جمال کہتے ہیں مدیس نے امام سفیان توری ہے ہو چھا کہ آپ کا کیافر مان ہے کہ آپ کے زویک کونی شخص آپ کوزیادہ بہند آتا ہے (اوراللہ کو بھی؟) جو کافروں سے جہاد کرتا ہے یا جو قر آن کا علم حاصل کر رہا ہے اور عالم بن رہا ہے؟ فر مایا جو قر آن کا عالم بن رہا ہے کیونکہ نبی کریم آیا ہے فر مایا " خیو کم من تعلم القر آن وعلمه"

(مشکوة و بخاری و ابوداؤد)

-: 2.7

یعیٰتم سب میں اللہ کے ہاں و چھس افضل اور بہتر ہے جو قر آن کاعلم حاصل کرے اور دوسروں کو پڑھائے۔

امام ابن عساكر الله المام ابن عساكر الله المام ابن عساكر كورشعر مع ترجمه لا طفر ماية و ان هم خلطوا فالعلم يغفر زلة العلماء

-: 200

علاء کی شان کے خلاف بات کرنے سے بچوا گرچہ وہ ملا کیں لیعنی نیک و بد عمل کو ملا کیں۔

تویقین رکھوکیلم کی برکت ہے ان کی اغرشیں اور خطا نیں بخشی جانیں گی۔

#### فلحو مهم مسمومة و باكلها يخشى هلاك الشعروالشعراء

-: 2.7

بلاشبہ علماء کے گوشت زہر ملے ہیں اور ان کے کھانے سے شعراور شعراء ہلاک ہوجا کیں گے۔

لیحنی جوشاعرلوگ بھی اپنی شاعری میں علاء کی شان میں توھین و تنقیص کریں گے وہ تپاہ بوجا کیں گے نہ خودر ہیں گے اور نہان کے شعرر ہیں گے۔ (نشر طبی المتعریف ۴۸)

﴿ امام سمروردى ﴾

سلسله عاليه سهرورديه كے امام اور شخ الثيوخ اور سيدنا غوث اعظم كے براہ راست فيض يافتة امام شہاب الدين سهروردي اپني كتاب "هوارف المعارف " شريف كے شروع بين ارشادفر ماتے ہيں -

والعالم ان لم يعمل بعلمه ترجى له التوبة فان العلم في الاسلام لا يضيع اهله ويرجى عود العالم ببركته

(نشرطي التعريف ٢٥)

-: 2.7

اورعالم دین اگراہے علم پھل نہ کرتا ہواس کی توبہ کی امید ہے کیونکہ قر آن و

سنت کاعلم عالم کوضا کع نہیں ہونے دیتا بہر صورت عالم کے اپنے علم پرعمل کرنے کی طرف لوث آنے کی امیرے۔

ام جمال الدين محر معرب الرحمان بن عرفيش مونى و ١٠٥ ها بي معركة الآراء كتاب نشرطي التعريف في فضل حملة العلم الشريف "بين فرمات بين -

عالم اگر چہاہے علم پرعمل نہ کرتا ہو کم از کم بیتو مسلم بات ہے کہ اس کے بینے ہیں ایک ایک دولت نہیں ،اے اس عظیم ترین ایک دولت نہیں ،اے اس عظیم ترین لا فانی دولت کو سینے ہیں محفوظ کر لینے اور اے اٹھائے پھرنے کا شرف تو حاصل ہے اور جواس قدر عظیم ترین فعمت اور عظیم دولت کو اٹھائے ہوئے ہوکوئی بعید نہیں کہ دہ اس پر جواس قدر عظیم ترین فعمت اور عظیم دولت کو اٹھائے ہوئے ہوکوئی بعید نہیں کہ دہ اس چیز کے عمل کرنا بھی شروع کردے ۔ اور بلا شبہ جسے کسی چیز سے محبت ہوگی دہ اس چیز کے رکھنے اور اٹھانے والے کا عمل مردست اچھا نہیں مگراہے اپنا عمل اچھا کرتے در نہیں گے گی۔

## 会には

اور نبی پاک مینی سے اپنی حدیث پاک میں جے امام ترمذی و نسائی نے روایت کیااں شخص کی جو قرآن وسنت کاعلم سینے میں محفوظ کرلے لیکن اس پڑل نہ کرے اس مشک کے ساتھ تشبید دی ہے جو مشک وعنبر اور عطر گلاب سے بھری ہوئی ہے مگراس کا منہ بندھا ہوا ہو۔

یقنیناً وہ منہ بند ہونے کے باوجود بھی جہاں پڑی ہوگی وہ جگہ اوراس کا آس

پاس ضرورخوشبودار ہوجائیگا ای طرح وہ عالم اگر چیمل نہ کرتا ہوگر جہاں ہوگا اور جو اس کے پاس بیٹھے گا اس علم کی مہک ہے خوشبو پائے بغیرنہیں رہے گا۔

(نشرطى التعريف ٢٤)

امام حیثی اس کے بعد لکھتے ہیں کہ رسول الشوائی نے عالم کی کیا ہی پیاری تشبیہ ومثال
دی ہے، کہ اس سے عالم اور جاھل میں فرق واضح ہو گیا اور کیوں نہ فرق ہو کہ ایک وہ
جس نے مشک وعنبر اور عطر گلاب کی مشک اٹھار کھی ہے اور دوسر اوہ جس نے جہالت کی
مجری ہوئی بد بود ار مشک اٹھار کھی ہے اسے نہ قر آن کی سمجھ ہے اور نہ حدیث کی خبر ہے
اور نہ قر آن وحدیث کے آداب وعلوم سے واسطہ ہے، نہ علماء سے محبت وعقیدت اور نہ
ان کی صحبت مبار کہ کا شرف حاصل ہے کہ اس کی برکت سے اسکی جہالت کی بد بوختم
ہوگر علماء سے عقیدت و محبت و صحبت کے فیضان سے اسمیس خوشبو جمع ہوتی۔

# ﴿ طالب علم دين كي محبت ﴾

بے شک علم دین (قرآن وسنت کے علوم کے ) طالب دعالم کی محبت ایک مسلمان کے ایمان کا نقاضا ہے اور ایمان اس کے بغیر کامل ہو ہی نہیں سکتا بلکہ ان کی محبت نجی تعلقہ کی محبت اور ان سے بغض نبی علیقہ سے بغض ہے چنا نچہ امام موی بن احمد وصافی نے اپنی کتاب 'الحجہ ''میں اپنی سند کے ساتھ پانچ حدیثیں روایت فر مائی ہیں۔

# ﴿ يُرَامِيتُ ﴾

-: 2.7

جس نے علم اور علاء سے محبت کی اس کی عمر سے اس کے (صغیرہ ) گناہ نہیں لکھیے جا کیں گے اور جوعلم دین کی اور علاء کی محبت پر مراوہ جنت میں میراساتھی ہوگا۔

الم صغيره وكبيره الله

صغیرہ گناہ چھوٹے گناہوں کو کہتے ہیں جن میں ہے کسی کی حق تلفی نہ ہواور نہ ہی شریعت نے اسکی دنیایا آخرت میں نہ کوئی سز ابیان فر مائی ہے اور اگر اس سے کسی کی حق تلفی ہویادنیایا آخرت میں اسکی سز ابتائی گئی ہووہ گناہ کبیرہ ہے۔

(كتب فقه و عقائد)

# ﴿ دوسرى مديث ﴾

دوسرى صديث ميں ہے ك

من احب طالب العلم فقد احب الانبياء ومن احب الانبياء ومن احب الانبياء كان معهم و من ابغض طالب العلم فقد ابغض الانبياء فجزاء ه جهنم ـ

جسنے (قرآن دسنتہ کا)علم حاصل کرنے دالے سے محبت کی (اور اسپر خرچ کیا) تو بے شک اس نے انبیاء میسم السلام سے محبت کی (اور ان پراور ان کے مثن پرخرچ کیا) وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا اور جس نے طالب علم سے افغض رکھا تو اس نے انبیاء سے بغض رکھااور جس نے انبیاء سے بغض رکھااس کی سزا جہنم ہے۔

# ﴿ معن كانقاض ﴾

محبت کے نقاضے اور محبت کی علامتیں ہیں وہ یہ کہ جس سے محبت ہوگی اس کی ضروریات کا بھی خیال رکھے گا اور اس کی ضروریات پرخرچ بھی کرے گا تو طالب علم (اور علماء کہ وہ بھی حقیقت میں علم کے طلب گا رہی ہیں ان کی ) محبت کا نقاضا ہے کہ ان پرخرچ کر میں خواہ طالب علم ہو یاعلم پڑھانے والا ہوان پرخرچ کر ناان کی ضروریات کا انتظام کرنا ان کو دوسروں کے مقابلہ پرتر جیح وینا جیسے رسول اللہ اللہ تالی ترجیح ویا کرتے انتظام کرنا ان کو دوسروں کے مقابلہ پرتر جیح وینا جیسے رسول اللہ اللہ تا کہ قرآن وسنت کے نور کے چھلنے سے ماہ اس سے بردی نیکی اور سب سے برداجہا ہے۔

﴿ تيرى مديث ﴾

تیسری مدیث میں ہے کہ

من حقر عالما فهومنافق ملعون في الدنيا و

الأخرة

-: 2.7

جس نے عالم دین کی توصین اور بے عزتی کی اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے (وو

the law life has had see that the law limited as the law law law like law law like law law like law li

الله کی رجمت سے دور ہے)



چوتھی حدیث میں ہے حصرت علی کرم اللہ وجھہ فر ماتے ہیں میں نے رسول اللہ اللہ اللہ کے عالم کی شان کے بارے میں پوچھا آپ اللہ نے فرمایا

هوسراج امتى في الدنيا والأخرة طوبي لمن عرفهم و احبهم و ويل لمن انكر معرفتهم و ابغضهم ومن احبهم شهدنا له انه في الجنة و من ابغضهم ابغضناه و شهدنا انه في النار ـ

-: 2.7

میری امت کا عالم دنیااور آخرت میں میری امت کا جراغ ہے ان لوگوں

کے لئے خوشخری ہے جنہوں نے انہیں جا نااوران سے محبت کی اوران کے لئے بربادی
ہم نے
ہے جنہوں نے انہیں نہ جا نااوران سے بغض رکھااور جس نے ان سے محبت کی ہم نے
اس کے لئے گواھی دی کہ وہ جنت میں ہے اور جس نے ان سے بغض رکھا ہم نے
گواھی دی کہ وہ دوز خ میں ہے۔



معرت عبرالله بن عبال فرمات بين رسول التُعَلِّقُ في ما يا المعتبد في المعتبد العلم فان لله سبحانه و تعالى ملائكة في

السماء السابعة يستغفرون للفقهاء والمتعلمين و يعطيهم الله تعالى بكل حرف ثواب نبى من الانبياء و يكتب لهم كل يوم الف حسنة ـ

-: 2.7

علم کولکھو بے شک اللہ تعالی کے فرضتے جو ساتوی آسان میں ہیں وہ قرآن و سنت کے احکام کے علم رکھنے والے علماء کے لئے اوران علم کو پیکھنے والے طالب علموں کے لئے اللہ تعالیٰ ہے بخشش کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالی ان کو ہر حرف جے وہ پڑھاتے ہیں کے بدلے اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کا ٹواب ویتا ہے اور ان کے لئے روز اندا یک ہزار نیک کھی جاتی ہے۔

﴿ بلاحماب شفاعت ﴾

امام عرّبن عبدالجيد ميانثي اپن كتاب 'الاييناح' 'ميں اپنی سند كے ساتھ دوحدیثیں روایت فرمائی ہیں

﴿ يَهُ عَدِيثَ ﴾

يهلى يه برسول التواقية في ارشادفر ماياكه.

يوزن حبر العلماء ودم الشهداء فيرجح ثواب حبر العلماء على ثواب دم الشهداء ويقال للعالم اشفع في تلامد تك ولو بلغ عددهم عدد نجوم السماء و من تقلد

مسئلة واحدة قلده الله يوم القيامة الف قلادة من نور و غفر له الف ذنب و بني له مدينة من ذهب ـ

(نشرطى التعريف ٢٩)

-: 2.7

قیامت کے دن علماء کے قلم کی سیاسی اور شہیدوں کے خون کو تو لا جائے گا تو علماء کی سیاسی کا تو اب شہیدوں کے خون کے تو اب سے بھاری ہو جائے گا کہتم ان لوگوں کے بارے بیس شفاعت کر واور ان کو بخشوا و جنہوں نے تم سے شریعت کے احکام (قرآن وسنت) کا علم سیھا آگر چہان کی تعداد آسان کے ستاروں کے برابر ہو۔ علم سیھا آگر چہان کی تعداد آسان کے ستاروں کے برابر ہو۔ اور جس نے عالم وین سے شرایعت کا ایک مسئلہ گلے میں ڈالا یعنی سیھا اور یا درکھا قیامت کے دن اللہ اس کے گلے میں نور کے ایک بزار ہارڈالے گا اور اس کے ایک جنت میں سونے کا ایک شہر بنائے گا۔ ایک ہزار گناہ بخشے گا اور اس کے لئے جنت میں سونے کا ایک شہر بنائے گا۔ (اس حدیث کے شروع کے حصہ دیگر محدثین نے بھی روایت کیے بیس) غور فرمائے بیتو ایک مسئلہ کے فیے کی جزاء ہے اور جس نے قرآن وسنت کے احکام پر عبور حاصل کرلیا اس کی جزاء کیا ہوگی۔

(نشرطي التعريف ٢٩)

﴿ دوسری حدیث ﴾ اے بھی اسٹر بن عبدالجید میانتی نے اپنی کتاب"الابیناح" میں اپنی

#### سند کے ساتھ روایت کیا حضو مانیکے نے ارشادفر مایا کہ

افضل العبادة طلب العلم

(نشرطی شریف۲۱)

-: 2.7

سبے افضل عبادت علم حاصل کرنا ہے۔

جب علم دین حاصل کرنا سب سے افضل عبادت ہے تو اس پر مال خرج کرنا جہاں کرنے کا ثواب بھی سب سے بڑھ کر ہے لبندا دینی مدر سوں پر مال خرچ کرنا جہاں طلباء دین کا اور قرآن وسنت علم کا حاصل کرتے ہیں سب سے افضل و اعلی ثواب حاصل کرنا ہے اس کے برابر کوئی نیک کا منہیں جس پرخزچ کرنے سے اس قدر ثواب ملے کیونکہ حضور مالے نئے اس کو ہی سب سے افضل عبادت قرار دیا ہے۔

﴿ علم حاصل کرنے میں جلدی کرو ﴾

امام خطیب بغدادی نے اپنی کتاب میں سند نے ساتھ روایت کی رسول اللہ عن نے خرمایا کہ

سارعوا في طلب العلم فلحديث عن صادق خير من الارض وما عليها من ذهب و فضة (نشرطي التعريف ٥٠)

-: 2.7

قرآن وسنت کے علم حاصل کرنے میں جلدی کرو (سستی و غفلت نہ کریں)

رسول الله الله الله على اليك حديث (كاعلم حاصل كرناات يادكر لينا) زمين اورزمين پر موجودتمام مونے اور جاندى سے بہتر ہے۔

## ﴿سر سال ك عبادت سے بہتر ﴾

امام ثعالبی سورهٔ آل عمران کی شروع کی تغییز میں اور امام حسین طبری اپنی کتاب "السحدد" میں اور امام ابن الجوزی اپنی کتاب "السحنت "میں روایت کرتے ہیں رسول اللہ اللہ فی فرمایا کہ

ساعة من عالم يتكثى على فراشه وينظر في علمه خير من عبادة العابد سبعين سنة \_

(نشرطى التعريف٥٠)

-: 2.7

عالم دین جوایک گھنٹہ تکیہ لگا کر فرش پر بیٹھنااور اپنے ( قر آن وسنت و شریعت کے )علم میں نظر ڈالتا ہے اس کا پیمل عباوت گذار کی ستر سال کی عبادت ہے بہتر ہے۔

ایک شخص نے حضرت ابوھریرہ سے عرض کی کدیمی علم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور جھے یہ خوف ہے کہ میں اس پڑمل نہ کرسکوں گا جس سے وہ ضائع ہوجائے گا آپ نے فر مایا تمہارااس خوف سے اس کو حاصل نہ کرنا بھی اسے ضائع کرنے کو کافی ہے۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ سب سے بڑا نقصان علم حاصل نہ کرنا ہے علم حاصل کرنے ہے بعداس پڑمل نہ کرنا ہوئی ہوا نقصان نہیں کیونکہ عمل کرنے میں کوئی وہ پہیں لگتی جب عمل کرنا شروع کردیں گے تو علم ضائع ہونے سے فی جائے گا اور علم کی برکت میں ہے کہ جائے گا اور علم کی برکت میں ہے کہ علم بالآ خرعلم والے کو عمل کی طرف لے آتا ہے جبیبا کہ پہلے گذرا۔

ایک شخص نے حصرت ابوذر سے عرض کی میں علم حاصل کرنا چا ہتا ہوں گر جمعے خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس پر عمل نہ کروں اور وہ ضائع ہوجائے آپ نے فرمایا کہ تمہاراعلم کو تکیہ بنا کر سونا تمہارے جہالت کو تکیہ بنا کر سونے سے بہرحال بہتر ہے۔

(نشرطي التعريف ٥١)

# ﴿ علم يرخرج كرنے كا تواب ﴾

حفرت امام جمال الدینٌ محمد بن عبدالرحمٰن بن عرحیش متونی • المعیق فرماتے ہیں کہ ائمہ دین وعلماء وفقہاء شرع متین کی طرف سے بیہ بات وثوق ہے کہی جاتی ہے کہ

نفقة درهم في طلب العلم خير من عشرة آلاف درهم ينفقهافي سبيل الله

(نشرطى التعريف ١٥)

ر جمہ ۔

علم دین کے حاصل کرنے اوراسے فروغ دینے پر ایک درهم فرچ کرنا فی مہیل اللہ (دوسرے نیکی کے تمام کاموں میں ) دی ہزار درهم فرچ کرنے سے بہتر

### 食りゃし多

مامون نے اپنے بچا ابراجیم بن مہدی سے کہا کہ آپ کوعلم وین حاصل کرتے ہوئے موت آئے وہ قر آن وسنت سے جاہل رہتے ہوئے زندہ رہنے سے بہتر ہے، پچانے پوچھا کہ جھے کب تک علم حاصل کرتے وہناچاہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب تک صحت وسلامتی کے ساتھ زندہ رہو۔

اس کا مطلب ہے ہے کہ عالم ہونے کے باد جود بھی علم میں اضافہ کرتے رہنا چاہئے جس کاطریقہ کتابوں کا مطالعہ جاری رکھنا ہے۔

### ﴿الم عُزالي ﴾

مثلا امام غزائی کا جب وصال ہوااس وقت وہ سیح بخاری کا مطالعہ کر ہے سے اوران کی آنکھوں ہے آنسو جاری سے اور فرمار ہے سے کاش کہ میں نے منطق و فلفہ کی کتابوں کی تعلیم و تدریس اوران میں بہت زیادہ تجربہ حاصل کرنے میں جو وقت خرچ کیا وہ قرآن وسنت میں ہی خرچ کرتا کہ جوسکون قرآن وسنت کے مطالعہ میں حاصل ہوتا ہے وہ اور کہیں سے حاصل نہیں ہوتا یہ فرما کر کلمہ پڑھتے ہوئے جاں بحق ہوگے وارکھیں اللہ عنه و به عنا)

#### ﴿امام شعبی﴾

امام شعبی فرماتے ہیں کہ اگرایک شخص نے مشرق کے آخری کونے سے مغرب کے آخری کونے سے مغرب کے آخری کونے سے

صرف ایک ہی مسئلہ سکھا تو میں مجھتا ہوں کہ اس نے عمرضا کئے نہ کی۔ حضہ : العون دا ہُ فریا ہے میں کی میں ہے: دیک آن وسنیہ

حضرت ابودروا ﷺ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک آن وسنت کا ایک مسئلہ سکے لینا ساری رات کی عبا سے بہتر ہے، امام یکی بن کشیر ما ہیں کہ فقہ کی سکتاب کا مطالعہ کر تانفلی نمازے بہتر اور آن رس ینا بھی نفلی نمازے بہتر

会しばころをしばり

امام ابن جری فرماتے ہیں کہ و ولوگ اللہ کے سب سے محبوب ہیں جوقر آن وسنت کاعلم حاصل کرنے کے لئے گھرے نکلتے ہیں۔

(نشرطى التعريف ۵۲)

حضرت عبدالله بن مسعود فرماتے ہیں کہ' علم حاصل کرو اور علم پڑھواور علم پڑمل کرو بے شک عالم اور طالب علم کا اجروثواب برابر ہے''عرض کی گئی کہ ان کے لئے کیا اجرہے؟ فیرمایا کہ

مائة مغفرة و مائة درجة في الجنة (نشرطي التعريف ar)

-: 2.7

ایک سوبخشش اور جنت میں ایک سودر ہے۔

## ﴿ برمسلمان يرفرض ﴾

حضورا كرم النفي عد حفزت الس روايت فرمات بي آب فرمايا

التفقه في الدين حق على كل مسلم الا فتعلموا و علموا ولاتموتوا جهالا\_

(نشرطى التعريف٥٢)

شریعت کاعلم سیکھنا ہرمسلمان پر فرض ہے ۔ سنو! پس تم علم حاصل کرواور دوسروں کو پڑھاؤاور جاہل ندمرو۔

ای میں علم دین کے حاصل کرنے کو فرض قرار دیا گیا ہے اور فرض کا ثواب سب سے زیادہ ہوتا ہے لہذا اس پرخرچ کرنے اور اس کو فروغ دینے کا ثواب بھی سب سے زیادہ ہے۔

امام ثعالی نے اپنی سند کے ساتھ حصرت معاذین جبل ہے روایت کیا رسول النمای نے فرمایا کہ

مامن مؤمن ذكر اوانثى ولا مملوك الا و لله عليه حق واجب ان يتعلم من القرآن و يتفقه ثم تلا هذه الأية ولكن كونواربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب و بما كنتم تدرسون

(آل عمران البحوالة نشرطي التعريف ٥٢)

-: 2.7

ہرمومن مردوعورت اورغلام پر اللہ کے لئے قرآن پڑھنا (اورائے بجھنا) اورشریعت کے احکام سیھنا فرض ہے پھرآپ نے بیآیت تلاوت فرمائی (ترجمہ)تم قرآن وسنت کے عالم وفاصل اوراللہ والے ہوجاؤ اس لئے کہ تمہاری شان بیہ ہے کہ تم اللہ کی کتاب کی تعلیم اوراس کا درس دینے میں مشغول رہواوراس کواپنانصب العین اور مشن بنالو۔



قرآن کریم بیں ہے کہ

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة و

العشي

(سورة الكهف٢١)

-: 2.7

ا بيئ آپ كوان كرماته يابندر كهوجوج وشام ايندب كى عبادت كرت

-U

امام یکی بن کثیر نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جوقر آن وحدیث کے احکام کیسے اور سکھاتے ہیں جس کا مطلب میہ کہ اپنے آپ کو جس ماناء کے ساتھ پابندر کھوان کی مجالس جوقر آن وسنت کی تبلیغ کے لئے ہوں ان میں جاؤان سے دور نہ در ہوگا وہ شیطان کے بہکاوے میں آسکتا ہے جس سے دور نہ در ہوگا وہ شیطان کے بہکاوے میں آسکتا ہے جس سے

اس کے ایمان یا مل یا دونوں میں خرابی بیدا ہو عتی ہے۔

منارح مسلم امام نووی نے کتاب 'الاف کار' میں کھاہ کہ حضرت شارح مسلم امام نووی نے کتاب 'الاف کار' میں کھاہ کہ حضرت عطاء ُفر ماتے ہیں کہ مجلس ذکر یا محفل ذکر وہی ہے جس میں قرآن وسنت کے احکام بیان موں کہ کیا چیز حلال اور کیا حرام ہے ،خرید وفر وخت کیے کریں گے نماز کیے بیان موں کہ کیا چیز حلال اور کیا حرام ہے ،خرید وفر وخت کیے کریں گے نماز کیے بیٹ کے اور عمرہ کے فرائع واجبات کیا ہیں؟ وغیرہ

﴿عالم كود يكمنا﴾

الم ابونعيم نے اپن سند کے ساتھ حضرت عطاء سے روایت کیا انہوں نے فر مایا کہ

النظر الى العالم عبادة

2:2.7

عالم دین کود کھناعبادت ہے۔

امام ابواللیث نے" تنبیه الغافلین "بیس حفزت عرق روایت کی انہوں نے فرمایا کبہ

ان الله لم يخلق على وجه الارض اكرم من مجلس العلماء

(نشرطي التعريف،٥٢)

-: 2.7

الله تعالی نے روئے زمین برعلاء کی مجلس سے زیادہ عظمت وعزت والی کو کی

مجلس ہیں پیدا کی۔

# ﴿ ایک عجیب پیشگوئی ﴾

اصبحتم في زمان كثير فقها، ه قليل خطباء ه قليل خطباء ه قليل سوا له كثير معطوه العمل فيه خير من العلم و سيا تي زمان قليل فقها، ه كثير خطباء ه كثير سوا له قليل معطوه العلم فيه خير من العمل

(نشرطى التعريف٥٥)

-: 2.

مُمُ ایسے زمانہ میں ہوجس کے علاء فقہاء بہت ہیں اس کے خطباء القرر کرنے والے الیعنی مقررین تھوڑے ہیں اور مانگنے والے تھوڑے اور دینے والے بہت ہیں اور اس زمانہ میں عمل ملے بہتر ہے (کیونکہ سرچشمہ علم حضور اللہ تا ہے کہ موں گے موجود ہیں) اور عنقریب ایک ایساز مانہ آئے گا کہ اس میں علاء وفقہاء بھی کم ہوں گے اور بے عمل مقررین (تقریر کرنیوالے) زیادہ ہوں گے مانگنے والے زیادہ اور دینے والے تھوڑے ہوں گے اس زمانہ میں علم عمل سے بہتر ہوگا۔

#### ﴿ علماء ومقررين ﴾

حضوطی کی پیشگوئی سے خارت ہورای ہے آج بالکل وہی زمانہ ہے کہ پوری دنیا کے امراءاور حکمران طبقوں نے دولت سمیٹ سمیٹ کر پینکوں میں جمع کررکمی ہے جس کے نتیج میں خربت پھیل گئی اور ما نتینے والے زیادہ ہو گئے پہلے زمانہ میں لوگ دولت جس کے نتیج میں خربت پھیل گئی اور ما نتینے والیہ پرتو کل اور بھر وسہ کرتے تھے دولت جمع خوا سے اللہ پرتو کل اور بھر واجت و اپنی ضرورت کے لئے رکھ کر باقی دولت راہ خدا میں خرج کردیے اور ہر حاجت و ضرورت والے کو گھر بیٹھے اسکی ضرورت و حاجت کی چیز مل جاتی لہذا اسے کہیں جاکر مانگئے کی تکلیف نہیں اٹھا تا پڑتی تھی بلکد آج دولتمندوں اور امیروں نے اپنی دولت سے بنگ بھردیے روپیہ بنکوں میں مجمد و مرتکز ہوگیا اس میں حرکت ندر ہی اس لئے مہنگائی بڑی اور وی اور ای طرح میں عبد کا فرای مورت کی اس لئے مہنگائی بڑی اور وی اور ای طرح میں اور غربت پھیل لوگ ما تیکنے اور سوال کرنے پر مجبور ہو گے اور ای طرح مہنگائی بڑی اور مقرر ین شعلہ بیان تقریریں کرنے والے زیادہ ہیں۔

عالم وہ ہوتا ہے جے عربی زبان پراس بقدرعبور ہو کہ وہ عربی کے حرفوں زبر پیش وزیر لکھے بغیرع بی عبارت سیح سیح پڑھ سے ،لکھ سکے اور بول سکے اگر دیکھا جائے تو ایسے علاء کم ہیں اور جوع بی ند بول سکیس نہ پڑھ سکیس اور نہ لکھ سکیس وہ مقررین کشر سے سے علاء کم ہیں ۔ غلم کا سرچشمہ حضور آئے ہیں نے چونکہ پر دہ فر مالیا اس لئے علم کی بہت ہی ضرورت واقع ہوگئی لہذا آج علم عمل ہے بہتر ہے۔

حضور علی کے پردہ فرمانے کے بعد آپ تیا ہے کے عطا کردہ علوم قر آن و سنت کی روثنی میں بہت سے علوم نے زمانوں کے تقاضوں کے مطابق الگ الگ مستقل علوم وفنون کی شکل اختیار کرلی ہے اور وہ الگ الگ مستقل علوم ہو گئے جن کا حاصل کرنا قرائوں وسنت کی روشنی میں اسلام کے احکام اور ان کی تحقیق و تبلیغ کے لئے ضروری ہوگیا ہے فنائی ضروری ہوگئا ہے کہ بعد ان علوم کا سیکھنا بہت ضروری ہے حتی کہ ننگی عبادات ہے بھی بدرجہ ہا افضل ہے اس لئے فر مایا گیا کہ اس زمانہ میں علم عمل ہے بہتر ہے۔

تنبیہ الغافلین میں حضرت عبداللہ بن مسعودے مروی ہے آپ نے فر مایا تم ایک ایسے زمانہ میں ہوجسمیں عمل علم ہے بہتر ہے ( کہ علم کا سرچشمہ موجود ہے ) اور عنقریب ایساز مانہ آیئ گاجسمیں علم عمل ہے بہتر ہوگا۔

اور امام خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت امام ابن ابی شیبہ (استاذ امام بخاری) نے حدیث پڑھانے والے علاء وطلباء میں سے کسی کے بارے میں سناکہ وہ غیر شرعی عمل کا مرتکب ہوتا ہے۔
آپ نے فرمایا

اما ان فاسقهم خير من عابد غيرهم

-: 2.7

سنو!ان کا گنهگار (ہونا) دوسرے (جاہل) عبادت گذارے بہتر ہے۔
امام خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ حفزت عرقبین حفص بن غبات
سے روایت کی ہے ان ہے کسی نے حدیث پڑھنے پڑھائے والوں میں ہے کسی کی
شکایت کی کہاس نے غیرشر عی کام کیا ہے آپ نے ارشاوفر مایا کہ
ھم علی ماھم خیار القبائل

-: 2.7

اس کے باوجودوہ سبلوگوں سے بہتر ہیں

#### ﴿ مديث كامطاب ﴾

مطلب میہ ہے کہ گنا ہوں ہے معصوم اور پاک تو اللہ تغالی کے رسول اور اسکے نبی ہیں باتی کوئی کتنا ہی او نجے درجہ والا ہواس سے نہوا خطا اور خلطی ہو عمق ہے گناہ سرز دہو تو وہ ہے علموں کی طرح گناہ سرز دہوتو وہ ہے علموں کی طرح اس پرڈٹے نہیں رہنے بلکہ جلدی یا کچھ عرصہ بعد بالآخروہ تا ئب ہوکر سید ھے راستہ پر اس پرڈٹے ہیں۔ علم ان کو بہر حال سید ھے راستہ پر لے آتا ہے۔

# ﴿عالم كاحر ام برعال يس فرض ٢

عالم کا است ال میں فرض ہے چنانچدامام جمال الدین تحد بن عبد الرحلٰ بن عراحیثی متود • <u>۸ کے فرماتے</u> ہیں

فعرف بهذا ان حرمة العلم لا تسقط بالزلل و لا يب ح عوض العالم بترك العمل فبركة العلم ترده الى الله واب و يرجى لحامله التوفيق للمتاب لطفا من الله الرحيم الوهاب.

(نشرطي التعريف ۵۲)

-: 2.7

لین گذشتہ دلائل سے معلوم ہوا کہ بھول چوک اور خطاؤں سے علم کا احرّ ام ختم نہیں ہوتا اور نہ ہی عملی کمزوری سے عالم کی بے عزتی جائز ہے علم کی برکت ہر صورت اسے ٹھیک راستے برلوٹاد ہے گی اور بالاً خراللہ اپنے لطف وکرم سے ضرورا سے تو یہ کی تو فیق دے گا۔

امام ابواللیث سمر قندی آنے اپنی کتاب ' تنبیعه المغافلین ''میں اپنی سند کے ساتھ حضرت انس سے روایت کی رسول اللہ انسانی سے خرمایا کہ

من طلب العلم لغيرالله لم يخرج من الدنيا حتى يأبلى عليه العلم فيكون لله و ان بابا من العلم يتعلمه الرجل خير له من ان لوكان له ابو قبيس ذهبا فانفقه في سبيل الله

(نشرطى التعريف ٥١)

-: 2.7

جس نے غیراللہ (دنیا کے خصول) کے لئے یعلم حاصل کیاوہ دنیا ہے باہر نہیں نکلے گا یہاں تک کہاس کاعلم دنیا کی بجائے اللہ کے لئے ہوجائے گااور بلاشبہ انسان کا قرآن وسنت کے احکام کا ایک باب علم پڑھنا مکہ کے سب سے او نچے ابونتیس نامی پہاڑ کے برابرسونا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ تواب ہے۔

﴿ امام ابن شنو ذكا عجيب واقعه ﴾

امام ابن شعبو ذُرُ جو بہت بڑے قاری و عالم و فاصل تنے ان سے ایک غلطی

ہوگئ کہ انہوں نے قراء ات شاڈی غیرمشہورہ کے پچھ حروف قرآن کے اندر شامل کردیے جبکہ اس پراجماع ہے کہ قرآن بیس قراءات شاذہ غیرمشہورہ میں ہے کوئی چیز ہمی قرآن میں جوقراء تیں ہیں وہ سات محصی قرآن میں جوقراء تیں ہیں وہ سات متواتر قراء تیں ہیں گرامام شنو ڈ نے خلطی ہوئی کہ انہوں نے قراءت شاذہ غیرمشہورہ جن پر باجماع قرآن کا اطلاق نہیں ہوسکتا، کے پچھ حروف قرآن میں شامل کردیے اور قراء ت کرتے اور پڑھاتے وقت ان حروف کوآ تیوں میں شامل کر لیتے اور ملادیے قراء ت کرتے اور پڑھاتے وقت ان حروف کوآ تیوں میں شامل کر لیتے اور ملادیے اس زمانہ کے علاء وقراء حضرات نے ان کی سخت مخالفت کی تو ابن مقلم نامی وزیر نے ان نامنہ کے علاء وقراء حضرات نے ان کی سخت مخالفت کی تو ابن مقلم نامی وزیر نے انہیں گرفتار کرا کرجیل بھیجد یا اور ان پر گئی کی اور مار بیٹ کا تھم دیا یہاں تک کہ امام ابنی شنبو ذینے اپنی شلطی کا علانے اقرار کرکے تو بہ کی اور سب حاضرین کوا پی تو بہ پر گواہ بنایا بیدوا تعرف سے کے ا

جب وزیراین مقلہ کے حکم سے آئیس مارا پیٹا جارہا تھا تو انہوں نے ابن مقلہ کو بددعادی کہ''یا اللہ اس ابن مقلہ نامی وزیر کے ہاتھ کا دے اوراس کے کام کو بگاڑ دے تو اللہ نے ان کی بددعا قبول فر مائی تو باوشاہ نے ابن مقلہ کو سہر ہے ہو وزارت سے علیحدہ کردیا اور ایک الزام پر اسکی مار پٹائی بھی کی اور اس کی زبان اور ہاتھ بھی کا نے علیحدہ کردیا اور ایک الزام پر اسکی مار پٹائی بھی کی اور اس کی زبان اور ہاتھ بھی کا نے گئے حالا نکہ ابن مقلہ کی نیت ابن شہو ذکو سیح راستے پر لانے کی تھی کیونکہ انہوں نے جو قراءات شاذہ کے بعض حروف کوقر آن میں وافل کرنے کی جسارت کی تھی ہر دیندار کو اس کا دکھ بہنچا کہ اجماع امت کے خلاف ایک خلط کام تھا۔

کیکن چونکہ وہ بہت بڑے قاری و حافظ اور عالم دین تھے قر آن وسنت کاعلم رکھتے تھے ان کی شلطی کے باوجودان کاعلمی ودینی احرّ ام ختم نہیں ہوگیا تھا کہ عالم وین ہرصورت واجب الاحترام ہے انہیں سید مصراستے پرلانے کے لئے دلاکل اور علم کے طریقے اور شفقت ونری نے انہیں سمجھا کرسید مصرات پرلانای ان کی شان کے لائق تھا جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ' فیؤلو ا الناس علی قدر منازلھم '' کہلا تھا الناس علی قدر منازلھم '' کہلا تھا کہلا تھا اس کے ساتھا نے کہا تھا۔ توصین آمیز سلوک کیا وہ درست نہ تھا۔

اس لئے ایک عالم دین کے ماتھ اس طرح کے تشدداوران کی توصین سے
اللہ تعالی ابن مقلہ پر جو ناراض ہوا اور امام ابن هنو ذکی بدد عاپر ابن مقلہ کو دنیا میں ہی خت سزاد ہے کر لوگوں پر واضح کردیا کہ دہ اپنے قرآن اور اپنے مجبوب آبائی کی سنت کے علم رکھنے والوں (علماء دین) کی شان وعظمت اور ان کی تعظیم و تکریم کا محافظ ہے امام ابن ابی شامہ نے اپنی کتاب ''المحوشد ''میں اس واقعہ کا ذکر فر ما یا اور امام ابن عبدالسلام نے ''قواعد الاحکام ''میں ذکر فرمایا کہ امام ابن شامہ نے فرمایا کہ اگر علماء دین کی چھوٹی موٹی غلطیاں محکم انوں کے پاس لائی جائی تو محکم انوں کے لئے یہ ہدایت ہے کہ 'لم یہ جز تعزیر ہم علیہا بل نقال عثر تھم کے لئے یہ ہدایت ہے کہ 'لم یہ نو کھوٹی موٹی خطا کی پرکوئی سز اند دین بلکہ ان کی فظا کیں معافی کردی جا کیں۔

و تعفور زلتھم ''وہ علماء دین کو آئی چھوٹی موٹی خطا کوں پرکوئی سز اند دین بلکہ ان کی فظا کیں معافی کردی جا کیں۔

(نشرطى التعريف ٥٨.٥٧)

﴿ علم كى باتيں كرناجهاد ہے

امام ابواللیث سمرقندی نے تنبیدالغافلین میں اور زہرۃ العیون کے مصنف فے "زهوة العیون کے مصنف فے" زهوة العیون "اورو گرمحد ثین نے اپنی تصانیف میں حضرت معاذبن جبل سے اورامام ثعالبی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس سے روایت کیارسول اللہ علیہ فیات کیارسول اللہ علیہ فیات کیارسول اللہ علیہ فیات کیارشاوفر مایا کہ

علم حاصل کرو بے شک علم حاصل کرتا ہوئی نیکی ہے اسکی طلب وشوق بھی عبادت ہے اس کا سنان سنات بیجے ہے اور علم کی باتیں کرتا جہاد ہے اور ان پڑھ کو پڑھاتا سنا ہوں کے لائق لوگوں کوعلم سکھاتا خدا کی نزد کی ہے سنو، علم قرآن وسنت جائے ہوں کے ٹھکانوں کا رہاستہ ہے بیقر آن وسنت کاعلم تنہائی بیں انس دینے والا اور سنز جی اچھادوست اور اسکیے بیس باتیں کرنے والا اور خوشیاں دکھانے والا اور تنکیوں سنز جی اچھادوست اور اسکیے بیس باتیں کرنے والا اور خوشیاں دکھانے والا اور تنکیوں سے نکالنے والا اور دوستوں کے ہاں زینت اور دشمنوں کے مقابلہ بیں ہتھیار ہے اللہ تعالی اس کے ذریعے قوموں کوئر قی دیتا ہے تو انہین وین ودنیا بیس پیشوابنا تا ہے جنکے نقال اس کے ذریعے قوموں کوئر قی دیتا ہے تو انہین وین ودنیا بیس پیشوابنا تا ہے جنکے افتال اس کے ذریعے تو موں کوئر قی دیتا ہے تو انہین وین ودنیا جیس چیشوابنا تا ہے جوں کو انتشاف قدم پر چلا جاتا ہے اور ان کے کردار کی بیرڈی کی جاتی ہے اور ان کی رائے کو آخری بات سمجھا جاتا ہے فرشنے علاء سے دوئی کرتے اور ان کے جم سے پروں کو لگا کر برکت حاصل کرتے ہیں۔

اورعلاء دین پر ہرخشک وتر چیز اور دریا کی مجھلیاں اور زمین کے جانور کیڑے
مکوڑے چیو نٹیاں اور جنگلی اور دریائی جانور اور چو پائے سب درود بھیجتے اور ان کے
لئے بخشش کی دعا ئیں کرتے ہیں کیونکہ علم سے انسان جہالت کی موت سے نکل کر حقیقی
زندگی پاتا ہے، اور علم کے ذریعے اند ھے پن سے نکل کر آئھوں کا حقیقی اور ابدی نور

پاتا ہے اور علم کے ذریعے بدن کو بشری کمزوری سے نجات حاصل ہوکر ابدی قوت اور روحانی طاقت نصیب ہوتی ہے اور علم انسان کو دنیاو آخرت میں اخیار و ابرار کے مقامات اور بلندور جات پر پہنچا تا ہے۔

قرآن و سنت میں غوروفکر کرنا روزوں کی عبادت اور اس کے احکام میں مذاکرہ وگفتگو کرنا رات بھر کھڑے ہو کرنوافل پڑھنے کے نواب کے برابر نواب ہےائ علم سے رشتوں کے حقوق کی پیچان ہوتی اورادا لیگی کی جاتی ہے اورائ علم سے حلال وحرام کا پینہ چلتا ہے اور علم امام اور عمل اس کا پنیروکار ہے علم دین کے کیھنے کا جذبہ اللہ ان کو ہی عطاء کرتا ہے جو نیک بخت اور خوش قسمت ہوتے ہیں اور بدقسمت اس

(نشرطي التعريف ٥٢)

میعلم حاصل کرنے والے چونکہ سعاد تمنداور خوبش قسمت ہوتے ہیں ان کے درجے دوسروں سے بہت او نچے اور بلند ہوتے ہیں ،اس لئے اللہ کے ہاں یہ انتہائی محترم ہوتے ہیں جیسا کہ گذراہے کہ نبیوں کے بعدعالماء کا ہی مقام ور تبہہے۔

## ﴿ احرًا مماء ﴾

جیسا کہ گذراہے کہ علاء کا ہر صورت احتر ام فرض ہے اس لئے ان کے صغائر
(چھوٹی موٹی خطاؤں) سے درگذر کرنا ضروری اورا نکی تو حدین و تنقیص حرام ہے، وہی
اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے صغائر سے درگذر کیا جائے چنانچے حدیث
شریف میں ہے کہ

#### اقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم

-: 2.3

شریفوں کی خطاؤں کومعاف کردو۔ بلاشبہ قرآن وسنت کے علم والوں ہے بڑھ کرکوئی شریف نہیں ہوسکتا۔

فاهل العلم اشرف ذوى الهيئات اذهم الاولياء بقول الثقات

(نشرطى التعريف ٥٨)

-: 2.7

لہذاعلاء سب سے بڑھ کرشریف لوگ ہیں کیونکہ بقول علماء محققین و محدثین علماء دین اللہ کے اولیاء ہیں۔

ندکورہ تمام حوالہ جات قرآن وسنت اور ارشادات علما و محققین ومحد ثین کی روشیٰ بیس ٹابت ہواکہ قرآن وسنت کاعلم اس قدر بلندواس قدراو نچا درجہ رکھتا ہے کہ اس کے حامل (علماء دین) کی تو بین و تنقیص نہیں کی جاسکتی۔(مشرطی المتعریف ۵۸) امام ابومنصور ثعالیٰ کتاب' المصوافد و القلافد "بیں لکھتے بیں کہ علم دین اور علماء کی بادبی وہی کریگا جومتکبر جابل ہوگا یا رذیل گھٹیا شخص ہوگا۔ یہ بات ججۃ الاسلام امام غزالی بھی' احساء علوم المدین "بین ارشاد فرمائی اور حصرت حذیفہ ہے حدیث روایت فرمائی انہوں نے فرمایا: لوگو! تم اس وقت تک فیرو عافیت صدیف تروی کریگا ورکھن بہنچانو گے اور تم اس وقت تک فیرو عافیت سے رہو گے جب تک تم حق والوں کاحق پہنچانو گے اور تم میں علماء کا احترام ہوتار ہے گا

# ﴿عالم كِ تعظيم الله كي تعظيم ب

سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین کی حدیث ہے جے امام ماوردیؓ نے اپنی کتاب بیں سند کے ساتھ روایت کیا کہ

من و قر عالما فقد و قر ربه

(نشرطى التعريف ٥٨)

-: 2.7

جس نے عالم دین کی تعظیم کی اس نے اپنے رب کی تعظیم کی۔ عالم دنین کی تعظیم اللہ کی تعظیم اس لیے ہے کہ وہ زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے اور اس کا سفیر (Ambassador) ہے۔

﴿ علاء كَ آكِ عِلنا كناه كيره ٢٠٠٠

امام موی بن احمد وصافیؒ نے اپنی کتاب'' الحصیحة ''میں اپنی سند کے ساتھدر وایت کرتے ہیں حضور اکر مہنے گئے نے فرمایا

المشى بين يدى الكبر اء من الكبائر ولايمشى بين يدى الكبراء الاملعون قبل يا رسول الله من الكبراء ؟ قال" العلماء و الصالحون "

(نشرطى التعريف ٥٨)

~: ~ 3. 7

برذوں کے آگے چلنا کبیرہ گناموں میں سے (ایک گناہ) ہے اور بردوں کے آگے لعنتی ہی چلے گا عرض کی گئی یارسول اللّمالی پنا ہے کون ہیں؟ فرمایا علاء اور شریعت کے پابندلوگ۔

# ﴿ ال علاء كعظمت كا يت جلا ﴾

نیز اس سے ٹابت ہوا کہ تو م پر فرض ہے کہ اپنے دینی و دنیاوی اور سیاسی معاملات میں علماء کو ہی آ گے رکھیں ،ان سے مشورے لے کر چلیں اور اگر قوم ایسا نہ کر ہے گی تو گناہ کبیرہ میں پڑ گی اور یوں اللہ کی رحمت سے دور ہوگی اور وہ نہیں سدھر سکے گی ،آج پاکتان کے حالات اس لئے ہی خراب ہیں بلکہ خراب ہی چلے آ رہے ہیں کہ قوم نے اور حکمرانوں نے علماء کو ان کا وہ مقام نہیں دیا جو اللہ اور رسول اللہ عقالے کے فرمان مبارک کے مطابق دنیا چاہیے تھا

## ﴿علاء كاكمال اوب ﴾

حضورا کرم بیلی نے ارشاد فر مایا کہ تین با تیں اللہ تعالی کی تعظیم کھیم تی ہیں اللہ تعالی کی تعظیم کھیم تی ہیں ایک اس خص کی تعظیم کھیم تی ہیں ایک اس خص کی تعظیم حواسلام کے احکام کی پیروی اور اسلام کی خدمت کرتے کرتے ہوڑ ھا ہوگیا دوسراوہ جو جس کے بیاس قرآن ہوا وہ کی جس کے بیاس قرآن وحدیث اور شریعت کا علم ہے خواہ وہ عمر میں بڑا ہو یا چھوٹا بیر حدیث امام میانش " نے این سند کے ساتھ اپنی کتاب "مجالس " میں روایت فرمائی

(نشرطي التعريف ٥٩)

من ا ذى فقيها فقد آذى رسول الله يَبَارِكُ ومن آذى رسول الله يَبَارِكُ ومن آذى رسول الله عَبَارِكُ ومن آذى رسول الله عزو جل (نشرطي التعريف ٥٩)

-: 2.7

جس نے عالم دین کوایڈاء (تکلیف) دی اس نے اللہ کے رسول میں گئے کو ایڈاء دی اور جس نے اللہ کے رسول میں کہ ایڈاء دی اور جس نے اللہ کے رسول اللہ کا ایڈاء دی اور اللہ تعالی نے ان لوگوں کے بارے میں جواس کے رسول میں نے اللہ کوایڈاء دیں میڈر مایا ہے۔

یے شک جولوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذاء دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اور اللہ نے ان کے لئے ورد ناک عذاب تیار کر رکھاہے۔

(احزاب ۵۵ نشرطی التعریف ۱۰٬۵۹)

﴿ تُعلَيف بِهِ فِي الْحَالِي الْحَالِقِ اللهِ المِلْمُلِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ الل

ہے (۱) ایک بیر کہ اس کی شان میں کوئی ایسالفظ بولنا جس ہے اس کی شان میں واضح توصین ہوتی ہویا توصین کا پہلونگا ہو۔

اللہ (۲) دوسرایہ کہ کوئی الی حرکت یا کوئی ایسا کام کرتا جس سے عالم دین کی اتحام میں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کا پہاونگاتا ہو۔

﴿ (٣) تيسرايه كه عالم دين كواپناراهنمانه مانناادرانكوياان كي بات كواجميت نه دينا\_

ہے (م) چوتھا یہ کہ ملکی یا ملی یا معاشرتی معاملات یا مشکلات میں علماء کے ہوتے ہوئے موسے غیروں سے راھنمائی حاصل کرنا۔

﴿ (۵) پانچواں سے کہ ان معنوں یا ان طریقوں میں ہے کمی بھی طریقہ سے علماء کی تو حمین کرنے والوں سے جان ہو جھ کردوستان تعلق رکھنا

🖈 (۱) مجھٹا یہ کہ اسکی ضرورت کے مقابلہ میں دوسروں کی ضرورت کوتر جی

وينا\_

#### . ﴿علاءكادب﴾

مسلمان شروع ہے ہی اپنے علماء کا ادب واحر ام کرتے اور ان ہو اضع واکن سے قواضع واکن سے فلام کم میں آتے رہے ہیں اگر چہوہ خاندان کے لحاظ ہے ان سے خلام کم درجے کے ہوتے لیکن وہ جانے تھے کہ علم کا مرتبہ خاندان کے مرتبہ ہے بلندتر ہے اس لیے وہ ان سے نہایت ادب واحر ام اور تواضع وا تکساری سے پیش آتے چنا نچہ سیدنا عبداللہ بن غباس جوحضوں علی ہے خاندان میں سے تھے اور آپ کے چھازاد بھائی

تھے اور عالم وفقیہ سے گروہ اپنے سے بڑے عالم بھزت زید بن ثابت خزر جی کا بہت ادب کرتے تھے تی کہ جب حضرت زید میں ثابت خزر جی کا بہت ادب کرتے تھے تی کہ جب حضرت زید شوار ہوئے تو حضرت ابن عباس ان کی سواری کی رکاب کی لیتے تا کہ حضرت زید شوار ہوجا کیں کسی نے ان سے عرض کی کہ آپ تو او نچ خاندان کے جی اور رسول الشوائی کے بچازاد بھائی جی کچر بھی آپ حضرت زید گااس قدرادب کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ

"انا هكذانصنع بالعلماء"

-: 2.7

ہم علماء کا ایسا ہی اڈب کرتے ہیں۔ مینی ہمیں شریعت کی طرف سے علماء کا ای طرح ادب کرنے کا تھم ہے۔

﴿ سونا جاندى تانبا ﴾

صاحب' زهرة العيون ''غاپى سندك ساتد حديث دوايت كى رسول الله الله عن فرمايا كه

العالم من ذهب و المتعلم من فضة و الثالث من

نحاس

(نشرطى التعريف ١١)

-: 2.7

عالم سوتا اورطالب علم جايندي اورد وسر ب لوگ تا نبايس -

# ﴿ بميشر في برقائم رہنے والا كروہ ﴾

صیح بخاری وسلم میں برسول التعلیق نے فرمایا کہ

لاینزال من امتی امة قائمة بامره الله لایضرهم من خذلهم و لا من خالفهم حتی یأتی امر الله و هم علی ذلك

(صعيع بخاري كتاب المناقب و مسلم)

-: 2.7

میری امت کا ایک گروہ بمیشہ اللہ کے تھم کوقائم رکھے گا انہیں وہ تخص نقصان نہیں پہنچا سکے گا جوان کو چھوڑ جائے گا اور نہوہ جوان کی مخالفت کرے گا یہاں تک کہ اللہ کا تھم (یوم آخر قریب) آجائے گا اور وہ بدستور اللہ کے دین پرڈٹے ہوئے ہوں گے امام نود گ نے اپنی کتاب'' تھندیب الاسھاء و اللغات ''میں فرمایا ہے کہ تحققین نے فرمایا کہ بیرحدیث علماء دین کے بارے میں ہے۔

﴿ طالب علم قرآن مين ﴾

امام تعالی نے اپی تغیر میں سند کے ساتھ حضرت عکر مہ ہے روایت کی انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے قرآن میں کئی ایک جگھم کے پڑھنے پڑھانے والوں کا ذکر فرمایا (مثلا فسی سبیل الله کاذکر مصارف زکوۃ میں جہاں وارد ہواو ہاں طالب علم دین مرادی نیز سورۃ توبہ آیت ااامیں

"السائحون"كاذكر جاس عراد بهى علم وين يحف كے لئے سفر كرنے والے حفرات مرادین

. (نشرطى التعريف٥٥)

﴿ جلدى كرو ﴾

الم خطب بغدادی متونی ٣٢٣ ه نے اپی سند کے ساتھ به حدیث روایت

فرمائی ہے

ربول المستلقة فرماياكم

سارعوا في طلب العلم فلحديث عن صادق خير من الارض وما عليها من ذهب و فضة

-: 2.7

علم حاصل کرنے میں جلدی کروستی و غفلت نہ کرو ہے شک بچائی کی جان نی کریم آفیہ کی ایک حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا ثواب ساری زمین سے اور ساری زمین کے سونے اور چاندی کے اللہ کی راہ میں خرچ کرڈالنے سے بھی زیادہ۔ جینیا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ مال ودولت کی محبت محض اپنے عیش و آرام اور محض نفسانی خواہشوں کی تحصیل و تھیل کے لئے ہی ہوتو مال ودولت کی محبت نہ صرف گناہ بلکہ تمام گنا ہوں کی بھی جڑ ہے جیسا کہ حدیث شریف میں کہ

حب الدنيا رأس كل خطيئة

-: 2.7

دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑے۔

اور صديث شريف يس فرمات بين كه الدينا زور لا يحصل الا بالزور

1.2.7

دنیا جنوٹ ہاور جھوٹ سے ہی حاصل ہوتی ہے۔

دنیا جھوٹ ہے یعنی جیسے جھوٹ کوکوئی ٹھیراؤنہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اعتبار ہے یوں ہی و نیا کوبھی کوئی ٹھیراؤنہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اعتبار ہے یہ ڈھلتی چھاؤں ہے اس کوا کٹر لوگ جھوٹ ہے ہی کماتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو کاروبار میں یالین دین میں چے بولنے ہوں پھر سے بولنے والوں میں ہے بھی اکثر لوگ کاروبار میں طرح طرح کی پریشانیاں اٹھاتے ہیں جبکہ جھوٹ بولنے والے اپنی دنیا آباد اور آخرت برباد کر لیتے ہیں۔

لیکن اگرکوئی شخص اس نیت سے دنیا جمع کرے کہ دہ اس کے حاصل کرنے کے بعد بیاس کا معقول ذریعہ آمدن بنانے کے بعد بےفکری ہے دین کا کام کرے گا اور دین پرخرچ کرے گا تو اس کی دنیا بلاشبہ دنیا نہیں دین ہے اور وہ شخص ارب پتی ہوکر بھی دنیا دارنہیں بلکہ دین دارہے زاھد اور تارک الدنیا ہے کہ اس کے ذرائع آمدنی جو اے کروڑوں کی انکم دے رہے ہیں وہ کروڑں روپے دین پر بھی خرچ کرتا جارہا ہے وہ اللہ تعالی کہ اس فرمان پر کہ

قل العفو الخ

جوتمہاری ضرورت سے زائد ہے اسے جمع رکھنے کی بچائے اللہ کی راہ میں

اورای کے دین پرخرچ کرو

دل کھول کر عمل کرتے ہیں، بدد نیافہیں دین سے محبت ہے

﴿ صاحب علم وعرفان ﴾

جوشخص صاحب علم وعرفان اورصاحب ایمان وابقان ہے وہ دنیا سے دنیا کے لئے نہیں دین کے لئے اور اللہ کے لئے محبت کرتا ہے وہ دنیا ہے اس لئے محبت کرتا ہے کہ اسے دین کی حفاظت اور دین کی ترقی کا ذرایعہ بنا تا ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ

المال ترس المؤمن

-: 2.7

مال مؤمن كى دُھال ہے

یعنی مومن مال کے ذریعے اپنی غیرت و آبرو اور اپنے دین و ایمان کی

حفاظت كرتا ہے۔

وشمنان دین جو دین پر حملے کرتے ہیں وہ اپنے مال خرچ کر کے ان کے حملوں کا جواب ویتا ہے دین کتابیں چھاپ حجماب کر، دین مدرسے قائم کر کے اور علاء پیدا کرکے دین کے دشمنوں کے مقابلہ میں اپنے محاذ کومضبوط کرتا ہے۔

﴿ امام شافعی ﴾

اس لے اہام شافعی فرماتے ہیں کہ

#### 

~: , . P. Y

علم پڑھنے پڑھانے والوں پر کھلے ہاتھ سے مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے تا کہ وہ بے فکری سے علم کوفر وغ ویں جورسول اللہ ملے کے کامشن ہے۔

﴿ المام عبدالله بن مبارك

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کے شاگر در شید امام عبد اللہ بن مبارک جواہیے زمانہ کے ابدالوں (خاص اولیاء) میں سے تھے اور صاحب کشف و کرامات اور مستجاب الدعوات تھے ،اپنا تمام سرمائی علاء کے حوالے کر کے فرماتے تھے لواس سے دین کا کام کرو۔ان سے کہا گیا کہ آپ دوسر ہے ضرور تمندوں کو بھی پچھے دیا کرو آپ فرماتے کہ

· انى لااعرف بعد مقام النبوة افضل من مقام العلماء

· (نشرطى التعريف ٩٣)

-: 2.7

میں نہیں جانتا کہ نبوت کے بعد علاء کے مقام سے کسی کا اونچا مقام ہواس لئے میں ان کو بی اپناسر مابید یتا ہوں گویا نبوت کے بعد سب سے بڑی نیکی یہی ہے کہ علاء کو بڑھ چڑھ کر وسائل دیے جا کیں تا کہ وہ دین کومضبوط کریں اور دین مضبوط ہوگا

نوامت مضبوط ہوگی ادراسلام غالب ہوگا۔

## ﴿ عمر بن عبد العزير ﴾

ا مام خطیب بغدادی تاریخ بغدادیس سند کے ساتھ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیو نے ''حصص'' کے گوزکولکھا کہ

مر لاهل الصلاح من بيت المال مايغنيهم لئلا يشغلهم شيء عن تلاوة القرآن وما حملوا من الاحاديث (نشرطي التعريف ١٢)

-: 27

کے علماء کو بیت المال ہے اس قدر وظا نُف دینے کا تھم دوجوان کی تمام ضروریات کے لئے کافی ہوجا ئیں تا کہ فکر معاش انہیں قرآن و حدیث کے علم کو پھیلانے میں رکاوٹ نہڈا لیے۔

#### ﴿امام شاطبی ﴾

امام شاطبی جوبوے قاری وعالم وفقیہ ومحدث ہوئے ہیں ارشا وفر ماتے

يل

ولا بدمن مال به العلم يعتلى وجاه من الدنيا يكف المظالم

-: 2.7

علم دین کی ترتی کے لئے مال کا خرچ کرنا انتہائی ضروری ہے اور ظالموں

#### عظم كوروك كے لئے الل دين كے ہاتھ ميں قدرت ہونی جا ہے۔

### क्छा है। है।

امام غزالٌ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دین کی بھلائی کے لئے مال سے محبت یا کسی انسان ہے محبت بھی اللہ بی ہے جت ہے چنانچہ جو عالم دین اینے طالب علموں ے اس کتے محبت کرتا ہے کدان کی دجہ ہے اسے قرآن وسنت کو پڑھانے کا موقع مل ر ہا ہے تو اس کی میعبت اللہ ہی سے محبت ہے نیز فرماتے ہیں کہ ای طرح ایک عالم دین اینے خدمت گارہے جواس کے کیڑے دعوتا،اس کے گھر میں جھاڑ و پھیرتاصفائی كرتااوراس كے لئے كھاناتياركرتا ہے،اس كئے مجت كرتا ہے كداس كى وجد سے وہ بے فكر موكر ايناوقت ديني كتابول كے يزھنے يزهانے يرخ ج كرتا ہے تواس نيت سے اس خادم کی محبت بھی اللہ ہی کی محبت ہے ای طرح جو خض ایے بچوں سے اس لئے محبت کرتا ہے کہ بچے باپ کی اس محبت سے متاثر ہوکر اس کے کہنے پر چلتے ہوئے دین سیکھیں گے اور دین بڑمل کریں گے اور اس کے معاون ہوکر دین کے کاموں میں اس كرست و باز وبنيل كے اور اى طرح وہ اپنى بيوى سے اس لئے محبت كرتا ہے كہ اس کی بیوی اے دین ودنیا کے کامول میں مدودیتی ہادداس کے دین مشن میں اس کا تعاون کرتی ہے تو یہ ساری محبیتیں در حقیقت اللہ ہی ہے ہیں غیر نے ہیں ہے۔ (نشرطي التعريف ٩٢)

(راقم عرض كرتام كراس نيت محكى مع بحب الله يعن الله يع كراس كرائم عرض كراب لله و البغض لله يعن الله يح كالخرب بواور

# ﴿ معرت معاويه بن قر 8 ﴾

حضرت معاویہ بن قرہ ہے یو چھا گیا کہ آپ کا بیٹا کیاہے؟ آپ نے فرمایا

نعم الابن ، کفانی امر دنیای فغرغنی لا خرتی

کیا ہی اچھا بیٹا ہے ، اس نے میری دنیا کے معاملات اپنے ذمے لے کر مجھے آخرت کے کاموں کے لئے فارغ کردیا ہے۔

(نشرطى التعريف ١٩٣ز حليه ابي نعيم)

ای طرح جوشخص دنیا کی کمی چیز ہے اس لئے محبت کرے کہ اس ہے اے دین وآخرت کے کاموں میں اور علم کوفروغ دینے میں مددملتی ہے اور اس کی وجہ ہے اس کا دل دنیا کی فکر اور دنیا کی بھاگ دوڑ ہے بے نیاز ہے بلاشبراس کی محبت اللہ بی کی محبت ہے۔

(نشرطي التعريف ١٥٠٩٢)

حضور اکرم بیات ہے۔ مبعوث ہوئے تو بہت سے لوگ تجارت پیشہ تھے ، بہت سے لوگ صنعتکار تھے اور بہت سے مختلف قتم کے ہنر مند تھے اور بہت سے زمیندارہ اور کاشتکاری کرتے تھے اور دنیا کماتے ان میں بعض تو انتہائی امیر وٹنی اور ایسے دولتمند تھے کہ ان کی دوالت کا حساب ہی نہیں تھا آپ آگیا نے کی کو ان کے

180) پیشوں کے ترک کرنے اور دنیا کمانے کے سلسلہ کوچیوڑ دینے کا تھم نے فر مایاحتی کہ کسری اور قیصر جیسے بادشاہوں کو بھی دعوت نامے بھیجے ان کو بادشاہی ہے دست بردار ہونے کا تحكم ندويا بلكه اسلام لانے كا تحكم ويا اور اسلام لانے والوں كواين مالوں كى زكوة ا دا کرنے کا تھم اور بروفت ضرورت عطیات کی ترغیب دی بلکہ ارشاوفر مایا کہ

نعم المال الصالح نلرجل الصالح

مردصالح کے لئے مال صافح کیا بی اچھاہے۔

لینی نیک مال کیا بی اچھامال ہے جوجا زطریقے سے کمایا اور اللہ کی راہ میں できひり当上

قرآن کریم میں اسراف ہے لینی مال کو بے جاخرچ کرنے اور ضائع كرنے سے دوكا كيا ہے۔

#### الم حفرت عثمان الله

بلکہ حضرت عثمان کو ایمان کے بعد ای کثرت مال و دوات کی بدوات جنت میں بے حساب داخل ہونے کی خوشخری دی گئی کہ انہوں نے دین براس قدر فراخ دلی سے خرچ کیا کہ دیتے وقت تو تع ہے بھی بڑھ کرراہ خدامیں دیتے تھے بلکہ ہرایک ے آگے بوصنے کی کوشش کرتے تھے حتی کہ ان کی شدت سے خواہش ہوتی تھی کہ وہ اس فدر دیں کہ اس کے بعد کسی اور ہے ما نگنے کی ضرورت ہی ندرہے بلا شبہ جوٰلوگ عثمان غنی کی سیرت پر عمل پیرا ہیں وہ بھی ان کے طفیل جنت میں بلاحساب داخل ہونے کی سعادت حاصل کر ہیں گئے۔

المناسكة

ليست الزهادة في الدنيابتحريم الحلال ولا الناعة المال ولكن الزهادة في الدنيابتحريم الحلال ولا الناعة المال ولكن الزهادة في الدنيا ان تكون بمافي يد الله اوثق منك في يدك و ان تكون بثواب المصيبة اذا انت اهبت بها ارغب منك فيها لولم تصبك.

(نشر ۹۲)

دنیا میں زاھد ہونا اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کواپے اوپر حرام مخمرالینے سے نہیں اور نہ ہی مال کو ضائع کرڈ النے سے ہے لیکن دنیا میں زاھد ہونا یہ ہے کہ (تمہارے لئے) جواللہ کے پاس ہے اس پر تمہیں زیادہ بحروسہ ہو جواس مال سے جوتمہارے ہاتھ میں ہے اور یہ کہ مصیبت کے ثواب کی جوتمہیں پینچی (اس پر صبر کرنے سے تمہیں ثواب ملا) تمہیں زیادہ خوشی ہواس سے کہ اگر وہ مصیبت تمہیں نہ پہنچی (اورتم اس کے ثواب سے محروم رہ جاتے)

حضورا کرم بھٹے نے جوزھد کی تحریف فرمائی وہ اس سے کہیں مختلف ہے جو ہم بعض کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ زھدیہ ہے کہ انسان دنیا ہے ہی کنارہ کش ہوجائے۔ تجارت نہ کرے، مال دمتاع کی خواہش نہ کرے، نیوی بچوں سے دلچیں نہ رکھے بس چھٹے پرانے کیڑے پہنے ، ہر آسائش و آرام اور اچھے کھانے پینے اور اچھے رہے میں سے دلچیں نہ رکھے۔

اس طرح کے زاعد کا اسلام میں کوئی تصور نہیں حضرت عثمان غنی اور حضرت طلحہ اور حضرت عبدالرحمٰن مسحابہ میں سے امیر ترین حضرات تھے اور اللہ کی ہر نعمت سے استفادہ فرمائے مگر ان کی سیرت میں تھی کہ وہ اسلام کے لئے دین کے لئے جس قدر کھلے ول سے خرچ کرتے ، دیکھنے والے چران رہ جاتے ان کو دنیا ہے محبت تھی تو اللہ کے لئے تھی یہی زھد ہے۔

# ﴿ امام ربعه بن عبد الرحمن ﴾

جمع الاشياء من حلهاو وضعهافي حقها

یعنی ہوشم کا مال جائز طریقے سے کمانا اور جہاں انہیں خرچ کرنے کاحق ہے (اللہ کی راہ میں ) نہیں خرچ کرنا یہی زھد کی حقیقت ہے۔

﴿ الم الومازم

امام ابونعیم حلیة میں اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ امام ابوحازم جو

اولیا اللہ میں بے تھے ان سے ایک مخص نے عرض کی کہ حفرت والا! میں آپ کی خدمت میں اس بات کی شکایت کرتا ہوں کہ میرے دل میں دنیا کی محبت ہے حالانکہ میرے یاس اپنا ذاتی مکان بھی نہیں ہے۔آپ نے فرمایا دیکھو،اللہ تعالی تہہیں جس جائز طریقہ ہے بھی مال و دولت و ہے اسے لے لواورا بنی ضرورت سے زائد کواللہ کی راه میں خرچ کئے جاؤاں طرح دنیا ہے مجت تہمیں نقصان نددے گی۔

نشرطي التعريف ١١)

ای طرح امام ابولتیم علیة الاولیاء میں اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت غبدالرحمٰن بن زید بن اسلم نے فر مایا کہ میں نے حضرت امام ابوحازم ّ ہے عرض کی کہ میں اینے دل میں ایک چیز محسوں کرتا ہوں جو جھے رنج وغم میں ڈالتی ہے آپ نے فر مایاوہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی ، دنیا کی محبت آپ نے فر مایا ، یقین کرود نیا ک محبت تو میرے دل میں بھی ہے گر مجھے اس کا کوئی رنج وغم نہیں کیونکہ میں یقین ر کھتا ہوں کہ دنیا کی محبت اللہ ہی نے ہمارے دل میں ڈالی ہے لہذا بیم کی بات نہیں ہے لیکن رنج وغم کی بات سے کہ ہم میں سے کوئی اسے ناجا تزطر بقہ سے حاصل کرے جب ہم دنیا کو جائز طریقوں سے حاصل کریں اور اپنی ضرورت ہے زائد کو الله كى راه يس خرچ كريس تو دنيا كى محبت بمين نتصان نبيس ديتي

﴿ مفتى غلام سرور قادرى ﴾

راقم ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری عرض کرتاہے کہ مزہ بھی تب بی ہے جب

دل میں دنیا کی محبت ہواور اے راہ خدامیں خرچ کرے۔ تواب بھی اس صورت میں زیادہ ہے جیسا کہ قر آن کریم میں فر مایا ہے۔

والتي المال على حبه

ایک تغیر کے مطابق 'علی جبد ''میں ''علی '' ''مع '' کے معنی میں ہے گو ماتقدر عمارت ہوں ہوگی

> ''وا<mark>ٰتی المال مع حبه''</mark> (الِتر، )

كەمۇس وە ب جومال كى محبت ركھنے كے ساتھ اے الله كى راه يس خرج

-25

نیز چوتھ پارہ کے شروع میں ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقو ا مما تحبون

-: 2.7

تم (اس) نیکی کو (جوتمہیں اللہ کے قریب کرے) ہر گز حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کرتم اپنامحبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔

﴿امام بيشى ﴾

امام جمال الدین محمد بن عبد الرحمٰن عرصیشی متوفی ۱۸ می فرماتے ہیں کہ خودحضور اکرم اللہ ونیا کی کی ایک چیزوں سے محبت فرماتے تھے چنانچ فرمایا کہ

حبب الي من دنياكم ثلاث النساء و الطيب و

#### جعلت قرة عيني في الصلوة

-: 2.1

تہاری دنیا میں سے تین چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی ہے ایک عورتوں کی ، دوسری خوشبوکی اور تیسری یہ کہ میری آنکھوں کی شنڈک نماز میں کردی گئی اور آپ شہد کو اور پیٹھے کو پیند فرماتے ہو یوں سے اور خاص کر حفزت عاکشہ سے محبت فرماتے امام حسن وحسین سے محبت فرماتے حالائکہ یہ سب دنیاوی قتم کی چیزیں ہیں در کالی طاف احمن الدنیا'' وکل طاف احمن الدنیا''

# ﴿ حفرت الس الس كي ليه وعاء ﴾

نیز آپ آی الله اس کے اللے وعافر مائی کہ الله اس کے مال اور اس کی اول در بہت کرے تو الله تعالی نے آپ آی آپ آگا کی دعا قبول فر ماتے ہوئے حضرت انس کو بہت مل دیا وراولا دری' و ذلک بحک سے دنیا ''اور سے سارامعاملہ دنیا ہے۔ اگر دنیا ہر طرح سے بری ہوتی تو حضرت انس کے لئے دعانہ فرماتے اور ان کے لئے دیانہ فرماتے اور ان کے لئے پند نہ فرماتے جبکہ حضرت انس آپ آپ آپ آپ کا کے بہترین صحابہ کرام میں سے ہیں۔

اورآ پینائی نے خودا پے لئے یوں دعافر مائی کہ

الهم انى اسالك من صالح ما تؤتى الناس من المال و الولد غير الضال والمضل \_\_\_

-: 2.7

اے اللہ میں بچھ سے اس میں سے پچھ ما نگنا ہوں جوتو لوگوں کواچھا مال اور اچھی مال اور اچھی مال اور اچھی مال اور ا اچھی اولا دویتا ہے جونہ گمراہ ہوں اور نہ گمراہ کرنے والے (ننشر طبی المتعریف ۱۸)

اس دعامیس حضو می آنی نے اپ رب سے مال بھی مانگا اور اولا دمجی اور بید دونوں چیزیں دنیا ہی ہیں گرآپ آئی نے '' ضال ''اور'' مصل '' کے الفاظ سے اس مال اور اولا دکی طلب کی نفی فر مادی جن میں برکت نہ ہو، جس مال سے انسان میں تکبر آجائے فرور پیدا ہواور اسے راہ خدا میں خرج نہ کیا جائے وہ مال'' ضال'' ہے بیرکت ہے اور جو اولا درین سے دور ہو وہ اولا دمجی'' ضال'' اور''مضل'' (گر اہ اور گر اہ اور گر اور کی سے اور جو اولا درین سے دور ہو وہ اولا وہ کی ' ضال' اور''مضل'' (گر اہ اور گر اہ اور گر اور کی کی مطلوب و آرز وہیں ہو کئی ۔

後に河夢

حدیث شریف ہے جے امام ترندی ونسائی نے اپنی سنن میں ،امام مالک نے مؤطامیں اورامام واحدی نے اپنی تغییر' وسیط ''میں روایت کیار سول التعالیقیہ نے فرمایا کہ

ان الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطى الأخرة الامن احب

(ترمذي و نشائي و مؤطا)

-: 2.7

بے شک اللہ دنیا اسے بھی دیتاہے جس سے محبت فرما تاہے اور اسے بھی جس سے محبت نہیں فرما تا یعنی فرما نبر دار اور نافر مان دونوں کو دیتاہے لیکن آخرت صرف اسے دیتاہے جس سے محبت فرما تاہے ۔آخرت سے مراد دین ہے جیسا کہ وسیط میں ہے کہ

فمن اعطاه الدين فقد احبه

-: 2.7

جے اللہ نے وین دیا ہے شک اے پند کرلیا۔

دین ہے مرادقر آن وسنت کاعلم اور قر آن وسنت کے علم ہے محبت اور اس پر عمل کا جذبہ اور اس کی فکر کرنا اور علم دین کوفر وغ دینے پر اپنے وسائل خرچ کرنا اور یک وین کے کام کو دنیا کے کاموں پر فوقیت دینا اور اسے پہلے کرنا ، یمی دین ہے اور یمی دین ہے اور یمی دین اور اس کی علامت ہے دنیا میں بے شار اللہ دینداری اور یمی محبت خداوندی کا ذریعہ اور اس کی علامت ہے دنیا میں بے شار اللہ کے ایسے بندے گزرے ہیں جن کو اللہ تعالی نے دین اور دنیا دونوں کا با دشاہ بنایا۔

حضرت بوسف علیه السلام وحضرت دا کا دعلیه السلام کوانشد تعالی نے نبوت و با دشاہت دی خز انو ل کا مالک بنایا۔

ان دلائل ہے معلوم ہوا کہ موثن جو ایمان پر چلے اللہ تعالی کے احکام کا پیرو کار ہوسخاوت شعار اورز کو ق گذار ہو دین اور علم دین کا جاں نثار ہواس کی دنیا دین ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنت کا مکین ہے وہ خض نہ صرف صاحب ایمان ہے بلکہ صاحب حسن ایمان ہے۔ یقینا حسن ایمان کے ساتھ مال ودولت نہ تو ضررہے نہ نقصان ہے جیسے اللہ کی نافر مانی کے ساتھ فقر و درویش کا فائدہ نہیں ایسے ہی ایک متقی و پرھیز گار اور اللہ کے فرما نبر دار دین کے طلب گار و خدمتگار ہے اس کے لئے غنی ہونا خطرنا کے نہیں بلکہ مفید ہے کیونکہ اس کی دولت اس کے دین کے کا موں میں معاولو مددگاررہے۔

#### ﴿ وين وونياساته ساته

ليس خير كم من ترك الدنيا للأخرة ولا الأخرة للدنيا ولكن خير كم من اخذمن هذه وهذه \_

-: 3.7

تم میں وہ خض بہتر نہیں ہے جس نے آخرت کے لئے دنیا چھوڑ دی اور نہ ہی وہ بہتر ہے جس نے دو بہتر ہے جس نے دو بہتر ہے جس نے آخرت ہے جس نے آخرت ہے جس نے آخرت سے جس نے آخرت سے حصد لیا اور دنیا ہے جس کی حصد لیا اور دنیا ہے جس کی حصد لیا اور دنیا ہے جس کے دیا کوساتھ ساتھ رکھے ، دین کے کام بھی کرنے اور دنیا کے بھی لیکن بید خیال رہے کہ دونوں کے مقابلہ کی صورت میں دین اور آخرت کے کام کوفو قیت اور ترجیح و ہے۔ دونوں کے مقابلہ کی صورت میں دین اور آخرت کے کام کوفو قیت اور ترجیح و ہے۔

﴿ وعا عِمطف ﴾

المارات وعالم المحمصطفي احد مجتب رسول خداجل وعالميك كي يدوعا سيح

مسلم میں مروی ہے۔

الهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا و اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا و اصلح لنا آخرتنا التي اليها معادنا

(نشر۹۹)

یعنی اے اللہ ہمارے دین کو جو ہمارے ہر کام کی عصمت و حفاظت اور پچاؤ ہے ہمارے لئے بہتر کردے اور ہماری دنیا کو جسمیں ہماری گذر نسر ہے ہمارے لئے بہتر کردے اور ہماری افرت کو جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جاتا ہے ہمارے لئے بہتر کردے ۔ ن

اس دعامیں حضور تالیہ نے دنیا کی بہتری طلب فر مائی اور دنیا کی بہتری دنیا ہی ہے کیکن دنیا کی بہتری اور ترقی مسلمان کو تقوی کے معاملہ میں مدودیت ہے اور تقوی آخرت میں نفع دینے اور ہر پریشانی ومصیبت سے دور کرنے والا ہے۔

ایک اور حدیث میں ہےآ پھنا نے یوں دعافر مائی کہ

اللهم اني اسالك الهدي و التقي والعفان و الغني (نشر١١)

اے اللہ میں جھے ہے حدایت ،تقوی ، پاکیزگی اور اس قدر مال کا سیال کرتا ہوں جوزندگی کی ضروریات میں جھے بے نیاز رکھے۔

اورا کشر اوقات حضور بھالی ہے ، مال کی کمی اور ذلت سے پناہ ما تکتے تھے ، اور صدیدن کی حدیث مشہور ہے کہ کسی نے اپنے بعدا پنے مال کی تہائی سے زیادہ

راہ خدا میں خرچ کرنے کی وصیت کرنا چاہی تو حضوں میں نے اے منع فر مایا اور فر مایا کہ اگرتم اپنے بعد بچوں کو دنیا کے معاملہ میں بے نیاز کرکے چھوڑ جاؤ تو یہ بہتر ہے اس سے کہتم اپنا سارا مال راہ خدامیں دے جاؤاور اپنے بچوں کو اس طرح محتاج چھوڑ جاؤ کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔

کین یا در کھئے ہے اگر کسی نے اپنی ساری آمدنی دین پر لگادی اور بچوں کو صاحب علم یاصا حب فن کردیا کہ وہ لوگوں کے ماؤی ومرجع ہوں کہ لوگ ان سے فیض پائیس اور ان سے دین سیکھیں ہے اعلی درجہ کی خدمت ہے دین کی بھی اور اولا دکی بھی کیونکہ حدیثوں کے حوالوں سے پہلے گذراہے کہ جس نے اپنے آپ کوعلم دین کے پڑھنے پڑھانے میں مصروف کردیا اللہ اے دنیا کے معاملہ میں کافی ہوگا۔

### ﴿ الغرض ﴾

مال وسیلئے حصول کمال ہے کہ انسان اس کے ذریعے اپنی ضروریات پوری
کرے اور اپنا دقت علم دین کے پڑھنے پڑھانے میں خرچ کرے، گویا اہل علم کے
پاس اگر اپنا ذریعند روز گار ہوتو وہ بے فکری ہے دین کا کام کرسکتے ہیں جیسے امام اعظم
الوصنیفہ "کا اپنا کیڑے کا کاروبار تھا جس ہے آپٹا پئی ضروریات پوری فرماتے اور
تمام اوقات پڑھنے پڑھانے اور لوگوں کو دین کھانے میں صرف کرتے۔

اگر کسی صاحب علم جوعلم کی خدمت میں مصروف ہوکہ اس کے پاس اپنا کو لی ذریعہ انکم نہ ہوتو مالدار مسلمانوں پر فرض ہے کہ دنیا ومعاش کے معاملہ میں اسے کمل طور پر بے فکر رکھیں تا کہ وہ بے فکری سے وراثت نبوت ( قرآن وسنت کے علوم ) کوفر وغ

#### وے سے جیسا کہ امام حافظ عبداللہ بن مبارک فرماتے تھے۔



علم اورحلم (حوصلہ و بردباری و شخمل مزاجی) جس شخص میں جمع ہوجا کیں وہ زمین پراللّٰد کا فرشتنہ رحمت بلکہ فرشتوں ہے بہتر ہے وہ اللّٰہ کی نعمت ہے وہ بزرگ ہے وہ اللّٰہ کا دوست ہے وہ اللّٰہ کا ولی ہے۔

سیدی امام عبد الو ہاب شعرانی " کشف الغمہ شریف میں فرماتے ہیں جو عالم دین برد بار ہو متحمل مزاج ہودرگز رکرنے والا اپنی طبیعت پر قابو پانے والا ہو وہ اللہ کا ولی ہے اور تحمل مزاج کی تعریف اور بہچان لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس سے خصہ دلانے والی بات کر ہے تو وہ اس پر خصہ میں نہ آ جائے بلکہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور معتدل (ناریل) رہے۔

اسب سے بہترعلم قرآن وصدیث کا بی علم ہے

ججۃ الاسلام امام غزالی "فرماتے ہیں کہ جس علم کی بیشان بیان ہورہی ہے بیہ قرآن وقفیر قرآن وحدیث انبیاء وصحابے مصطفے کاعلم ہے کیونکہ بیروہ علم ہے جس سے اللہ کی ذات وصفات کا پہتہ چلتا ہے اور اس علم سے ہی اللہ کا ڈر بیدا ہوتا ہے اس علم واللہ آج نہیں تو کل ضرور اللہ کامحوزب ومقبول بندہ ہوکررہے گا۔

(احیاء العلوم ج اص ۲۵۸) جے قرآن وسنت کاعلم آگیااے برعلم آجائے گا۔ (احیاء العلوم ج اص ۲۵)

## \$ 7%- cm

امام ما وردیؓ نے اپنی کتاب میں اور امام ابن بطال نے الا ربعین فی لفظ الا ربعین میں سیصدیث روایت کی ہے حضور ربیاتی نے فرمایا کہ

خیار امتی علماء ها و خیار علماء ها فقهاء ها و خیار فقهاء ها حلماء ها ـ

میری امت میں سب ہے بہتر اس کے علماء ہیں اور علماء میں سب ہے بہتر اس کے فقہاء ہیں اور فقہاء میں بہتر اس کے برد با داور حوصلہ والے ہیں۔امام ابن بطال کی روایت کر دوحدیث میں 'فقھاء ھا'' کی جگہ'' حلماء ھا'' کالفظ ہے یعنی میری امت کے علماء میں بہتر و دعلماء ہیں جن میں حوصلہے۔

# ﴿ فقيه عليم الطبع اى موتاب

یہ جودونوں روایتوں میں الگ الگ لفظ ہیں ایک میں ہے کہ میری امت
کے علماء میں بہتر وہ ہیں جو حلیم الطبع ہوں متحمل مزاج ہوں، جذباتی اور مشتعل ہونے
والے نہ ہوں اور دوسری حدیث میں ہے کہ میری امت کے ناماء میں بہتر وہ ہیں جوفقہ
(قرآن وسنت کے احکام) میں خصوصی مہارت رکھتے ہوں تو ان دونوں روایتوں
میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ جوفقہ میں خصوصی مہارت رکھتے ہوں گے وہ حلیم الطبع،
متحمل مزاج اور حوصلہ والے ہوں گے گویا فقیہ وہ ہے جوعلم بھی رکھتا ہواو رحلم بھی

چنانچدایک بزرگ شاعرنے خوب فرمایا

(١) العلم و الحلم حلتا كرم

للمرء زين اذا هما اجتمعا

(٢)صنوان لا يستتم حسنهما

الا بجمع لذا و ذاك معا

(۱)علم اور خلم دونوں کرم کے جوڑے ہیں، جب دونوں جمع ہوجا کیں تو

آدی کے لئے زینت ہیں۔

(٢) دونول حقیقی بھائی ہیں جن کاحسن اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب

تک دونول کی میں جمع نہ ہوں۔

(٣) العلم زين ومنجاة لصاحبه

من المها لك و الافات و العطب

علم علم والے کے لئے خوبصورتی اور تاہیوں اور آفتوں اور بربادیوں سے

نجات كاذر بعدے۔

وما تلحف انسان بملحفة

ابهی و اجمل من علم و ادب

اور کسی انسان نے کوئی ایسالباس نہیں پہنا، جوملم وادب سے بڑھ کرقیتی اور

خوبصورت بو\_

(YA\_YZ)

﴿ الم مِثَافِينَ ﴾ الممثافينَ ﴾ الممثافينَ ﴾ الممثافينَ المحت المام مثافينَ المام مثافينَ المام مثافينَ المام من لا يحب العلم فلا خير فيه

-: 2.1

جو فخص علم سے محبت نہیں رکھتا اسمیں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ لینی اسکی آخرت بر باد ہوگی اور وہ خسارہ میں ہوگا۔

﴿ علم سے محت کی صور تیں ﴾

علم سے محبت کی ایک صورت اسے سیکھنا ہے اور دوسری صورت اسے دوسروں کو ایک صورت اسے دوسروں کو کھا تا ہوں کا دوسروں کا اور نیک کا موں پر خرچ کرتے ہوئے منا اور چوتھی صورت علم والوں سے محبت کرنا اور نیک کا موں پر خرچ کرتے ہوئے دوسروں پر علم والوں کو ترجیح دینا اور زیادہ ان پر خرچ کرنا ہے۔

﴿ علم ی مجلس ﴾

حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ عالم کی مجلس میں حاضر ہونا اور اسکی محبت میں بیٹھ کرعلم کی باتیں سننالہوولعب کی سرز (غیر شرعی) مجلسوں کے گنا ہوں کا کفارہ ہے۔
(احیاء العلوم ج اص ۲۰)

﴿ لقمان عليم كى بيني كووصيت ﴾

امام مالک فے مؤطامیں روایت کیا کہ حضرت لقمان تھیم نے اپنے بیٹے کو ایوں وصیت فرمائی کہ

يا بنى جالس العلماء و زاحمهم بركبتيك فان الله يحى القلـوب بنـور الحكمة كما يحى الارض الميتة بوابل السماء

(مؤطأ امام مالك حديث نمبر ١٠٠٢)

-: 3.7

اے میرے بیٹے علاء کی مجلس میں بیٹھا کرنا اوران کے سامنے دوزانوؤں ہوکرادب کے سامنے دوزانوؤں ہوکرادب کے ساتھ سامنے بیٹھا کرنا تا کہتوان کی باتیں سنے پس بلا شبراللہ تعالی علاء کے ذریعے سامعین کے دلول کوا یسے زندہ کرتا ہے جیسے بنجراور دیران زمین کو بادل کے زور دار مینہ سے زندہ کرتا ہے اور مجلونی "کشف الخفاء میں صدیث نقل کرتے ہیں رسول الٹھا تھی ہے فرمایا کہ

من زار العلماء فكأنما زارني ومن صافح العلماء فكانما صافحني و من جالس العلماء فكانما جالسني في الدنيا اجلس الي يوم القيامة

(كشف الخفاءج عص ٢٥١)

جس نے علماء کی زیارت کی تو گویا اس نے میری زیارت کی اور جس نے علماء کے حاتھ بیٹھا گویا وہ دنیا علماء سے ہاتھ ملایا گویا اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور جوعلماء کے ساتھ بیٹھا گویا وہ دنیا میس میر سے ساتھ بیٹھا اور وہ قیامت کے دن میر سے ساتھ بٹھایا جائے گا۔

اور مصافه کاذکرامام ابولیم کی تاریخ میں ندکور مدیث میں بھی ہے ''من صافح العلماء فکانما صافحنی ''

جم نے علماء سے مصافحہ کیا گویااس نے جھے سے مصافحہ کیا۔ (تاریخ اصبان جامی ۲۱۳)

﴿ علم کے بغیرعبادت کا انجام ﴾

امام حافظ ابن عبد البرِّن سند كساته "الاستذكاد" "مين امام حد بن سيرين كافر مان قل فرمايا آپ نے ارشاوفر مايا كه

ان قوما تركوا العلم ومجالسة العلماء و اخذوا فى الصلوة والصيام حتى يبس جلدا حدهم على عظمه ثم خالفوا السنة فه لكواوسفكوا دماء المسلين فوالذى لااله غيره ماعمل احدعملا على جهل ألاكان يفسد اكثر مما يضلح

(الاستذكار ج٢٥٥، ٢٢٣)

-: 2.1

ہے شک کچھلوگوں نے علم کی طلب اور علماء کی خدمت میں بیٹھنا جھوڑ دیا اور (نفلی عبادات ) نماز وروز ومیں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ بعض کا چڑاا سکی ہڈی پر خشک ہوگیا پھر دہ (جہالت کی وجہ ہے ) سنت رسول کیا گئے کے خلاف عمل کرنے لگے تو ھلاک ہو گئے اورانہوں نے مسلمانوں کے خوب تک بہادیئے پس اللہ کی تئم جس کے بغیر کوئی معبود نہیں جس شخص نے بھی علم حاصل کئے بغیر جہالت کی بنیاد پڑھل کیا اس نے نیکی تھوڑی اور خرابی زیادہ کی۔ '

اس سے تابت ہوا کہ یہ جوعلم دین حاصل کئے بغیر زاحد وعابدوصوفی اور پیر ومرشد بن جاتے ہیں لوگوں کو بے دھڑ کے بیعت کرتے چلے جاتے ہیں حالا نکہ عربی زبان سے بے خبر اور قرآن وسنت کے احکام سے لاعلم ہوتے ہیں ان کا انجام یمی ہوتا ہے جو حضرت امام ثمہ بن سیرین نے ارشاد فرمایا۔

اس لئے ضروری ہے کہ بیعت صرف اور صرف علاء کی کی جائے جوعر بی زبان پرعبورر کھنے کی وجہ ہے قرآن وسنت کے احکام ہے واقف ہوتے ہیں جوصوفی ہوگر عالم نہ ہوا سکی بیعت ہرگز نہ ہوں اگر چہوہ ہوا میں اڑتا پھرے یا کوئی اور کرامت دکھا تا پھرے ، کیونکہ شریعت کے مقابلہ میں کرامتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے شریعت کے علم کے سیجھنے اورا سے لوگوں کو سکھانے کے برابر نہ کوئی نیکی ہے اور نہ کوئی کرامت۔

### ﴿ سفيان تُوري ﴾

اسلاف کوملم کے فروغ دینے سے جود کچیلی تھی اس کا اندازہ اس بات سے
لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت سفیان وری عسقلان تشریف لائے اور پکھ دن وہاں تشہر سے
اس دوران ان سے علم کی بات یا شریعت کی بات یو چھنے کے لئے کوئی بھی نہ آیا آپ
نے فرمایا میرے لئے کرایہ کی سواری کا انتظام کرو، لا خوج من هذا البلد
هذا بلد یموت فیه العلم تا کہ میں اس شہر سے نکل جاؤں کیونکہ یہا یک

THE THE DISTRIBUTION OF THE DESCRIPTION OF THE DESCRIPTION OF

#### اپیاشہر ہے جسمیں رہنے سے علم والے کاعلم ضائع ہوجائے گا (احیاء العلوم ج اص۲۲)

# ﴿ علماء يرشم بدر شك كرين كے ﴾

امام غزالی مقل فرماتے ہیں کہ سیدناعبداللہ بن مسعود کی نے فرمایاعلم کے اٹھ جانے سے پہلے اے حاصل کرلواور علم علاء کے اٹھ جانے سے اٹھ جائے گا جھے اس ذات کی متم جس کے فبضہ میں میری جان ہے قیامت کے دن جب شھید حضرات اللہ کے نزدیک ایک عالم کی عزت واحر ام دیکھیں گے تو اس وقت رشک کرتے ہوئے کہیں گے کہ کاش ہم علماء ہوتے

(احياء العلوم ج اص ١٨)

بلاشہدونوں جہانوں کی بھلائی علم سے حاصل ہوتی ہے دونوں جہانوں کی سعادت ونیک بخت اس اس علم سے ہاتھ آتی ہے۔ جاہل آدمی محض ایک حیوان ہے کیونکہ انسان کی فصل (جوصفت آسے دوسرے حیوانوں سے متاز وجدا کرتی ہے) ناطق ہے اور ناطق یا بندہ معقولات کو کہتے ہیں یعنی عقل وشعور رکھنے اور اس سے کام ناطق ہے دولانو جس نے علم حاصل نہ کیا اس نے عقل وشعور سے کام نہ لیا تو وہ حیوان کا حیوان ہی رہا۔



لہذا انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس عظیم الثان دولت کے حاصل

کرنے کی کوشش کرتارہے اور اس کے حاصل کرنے میں جور کاوٹیں آیک ان کو دور کرے۔

# ﴿ علم عاصل كرنے ميں ركاوٹيں ﴾

محدث كيرفقية شحيد رئيس المستكلمين امام المسنت استاذ المحققين و
امام المرفقين مولانا شاه فقي على خاب والد ماجد مجدد دين وملت مولانا شاه احرر رضا خال
بريلوى البي رسالية فضل العلم و العلماء "بيس فرمات بيس كيملم ك
حاصل كرن يس الم محد دكاوليس پيش آتى بيس ايك مسلمان كوچا ہے كدووان ركاولوں
كودوركر كام كى دولت حاصل كر كے رہے۔

# 会 からしている

پہلی رکاوٹ شیطان ہے شیطان کوجس قدر دشمنی علم اور علم والوں ہے ہے اور کسی چیز سے نہیں ہے کیونکہ شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے اور انہیں اپنے ساتھ دوزخ میں لے جانے کی قتم کھار کھی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے ''فیعز قائ لا غوینھم اجمعین''

\_: 2.7

یااللہ مجھے تیزی عزت کی قتم میں سب انسانوں (اور جنوں) کو گراہ کرونگا۔ اور اللہ نتعالی نے شیطان کے گراہ کن حیلوں حربوں اور ایجے بھٹکانے کے تمام طریقوں کے روکنے کے لئے نبیوں رسولوں کو بھیجااور ان پر کتا ہیں اتاریں تا کہ

ord Statutes believed, the Statutes and Language believed that one page ord Statutes and that the statutes and

رسولوں کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان پر ٹازل شدہ کتابیں لوگوں کے لئے شیطان سے بچنے اور اسکی گمراہ کن باتوں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بسنسسی رہیں اور حضرت محفوظ نے بیلے وصیت فرمائی کہ انھی تارک فیکھم الثقلین

-: 2.7

میں تم میں دو چیز ہے چیوڑیں جار ہا ہوں۔

جب تک تم ان دونوں کوتھا ہے رہو گے ان کو پڑھتے پڑھاتے اور ان پڑل کرتے رہو گے تم میرے بعد ہر گزنہیں بھٹک سکو گے ، ایک ان میں سے اللہ کی کتاب ہے ۔ (قرآن مجید) اور دوسری میری سنت (میری تعلیمات و ہدایات جو میری حدیثوں سے ٹابت ہیں)

اور یقینا اللہ کی کتاب اور حضرت محمد اللہ کی سنت دونوں چونکہ عربی زبان میں ہیں اس لئے عربی زبان کو پڑھا اور اسے عبور حاصل کئے بغیر قر آن وسنت کو ہجھنا مشخل ہے لہذا ضروری ہوا بلکہ فرض قرار پایا کہ علماء کی خدمت میں حاضر ہواور ان سے علم سیھاجائے اور جب قرآن و حدیث کاعلم آجائے گا تو شیطان کی گمراہ کن کاروایؤں اور اس کے بھنکاتے کے تمام راستوں کا بیتہ چل جائے گا اور شیطان مینہیں چاہتا لہذا شیطان کو سب سے زیادہ دشمنی علم اور علماء سے ہاں لئے وہ جس قدر وسو سے علم اور علم کوفر وغ دینے سے اور اس پرخرچ کرنے سے روکئے کے لئے دل میں وسو سے علم اور کی نیک کام سے روکنے کے لئے دل میں گزالتا وہ قرآن کی تلاوت اور قرآن کی حفظ کرنے کرانے سے بھی اور نماز وروز سے سے قعرہ وغیرہ کمی بھی کام کا اس کے حفظ کرنے کرانے سے بھی اور نماز وروز سے سے قعرہ وغیرہ کمی بھی کام کا اس

ا تدریخت و تمن نہیں ہے جس قدر قرآن وحدیث اور شریعت کے علوم کیلنے کا دشمن ہے۔

# ﴿ شيطان كامشن ﴾

شیطان کامشن ہے کہ انسان کو نیکی ہے رو کے اگر انسان ہرصورت نیکی پر اصلی ہے ہوائی ہے ہو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ پھر اسے کم نواب یا کم درجہ والی نیکی پر راضی کر ہے۔ مثلا پانچوں کی بجائے ایک یا دونماز وں پرخوش کرنا، زیادہ مخاوت کی بجائے کم مخاوت پر تیار کرنا، ضروری کا موں کی بجائے غیر ضروری کا موں پرخرج کرانا۔ کوئی علم دین پرخرج کرنے کی خواہش کرے تو شیطان کیے گانہیں ہیتال کو دویا فلال رفاہی (ویلیفیئر) ادارے کو دیدو۔

غرضیکہ وہ ہرصورت کوشش کرتاہے کہ انسان کوئی بھی نیکی کرے قرآن وسنت کاعلم نہ سیکھے اور نہ ہی اس علم کوفر وغ دینے پرخرچ کرے وہ یعنی شیطان علم دین کاسخت ترین دشمن ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہی علم ہے اس لئے وہ باقی نیک کاموں پر خرچ کرنے کا اس قدر سخت وشمن نہیں ہے جس قدر قرآن وسنت کے علوم کوفر وغ دینے اور اس پرخرچ کرنے کا دشمن ہے اس لئے وہ اس سے روکئے کے لئے طرح طرح کے وسوے اور غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے اس علم کے سیسے والوں کودلوں میں بھی اور اس پرخرچ کرنے والوں کے دلوں میں بھی۔

لہذا اس کے وسوسوں کو دفع کرنے کے لئے اس علم کی نضیات وعظمت اوراس پرخرچ کرنے کا جو اجروثواب بیان ہوااسکادل میں تضور کریں گے توشیطان کے وسوسوں کا دل پرکوئی اثر نہ ہوگااوراس کی ایک نہیں سنیں گے بلاشبہ قر آن کی آیات اور رسول النعلی کی احادیث اور ائمہ دین متین کے فرمودات وارشادات کے مقابلہ میں اس ملعون کے دسوسوں کا کیاانتہار کیا ٹھکا نااور کیا حیثیت ہے۔

#### 今くのりくひしとき

انسان کا اپنائنس ہے جوعلم حاصل کرنے کی محنت و مشقت سے نفرت کرتا اور آرام و آسائش کی طرف مائل ہے لیکن جب انسان بیدخیال کرے کہ و نیا ایک فانی گھر ہے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا اور اس کے مقابلہ میں آخرت ایک ہمیشہ کا گھر ہے اگر میں علم کی طلب اور علم کے حاصل کرنے میں تھوڑی می محنت و مشقت، جو ہزاووں روحانی لطف و کیفیات اور مزوں سے خالی نہیں ، اختیار اور برداشت کروں گا تو اس د نیا میں بڑے بڑے مرتبے پاؤں گا یہاں د نیا میں بڑے بڑے مرتبے پاؤں گا یہاں د نیا میں اور وہاں آخرت میں لوگ میرے تابی ہوں کے چنا نچے امام غزالی احیاء العلوم میں بلا میں کو تھی الم بائل کو آسانوں پر عظیم یعنی کو تابی کا میں کو تابی کا میں کو تابی کا کو اسانوں پر عظیم یعنی کی تاب عالم بائل کو آسانوں پر عظیم یعنی کو اس کے جی کے جی ۔

(احياالعلوم ج اص٢١)

تواس خیال وتصورے جو بلاشبہ ایک حقیقت ہے محنت ومشقت انسان کے لیے آسان ہوجاتی ہے ، یہاں تک کہ ایک عرصہ بعد ایسامزہ اور لطف حاصل ہوتا ہے کہ اگرایک دن کتاب نہیں دیکھیا تو اسکادل بے چین ہوجاتا ہے۔



لوگوں سے تعلق ، رشتہ داریاں ، دوستیاں ،ان سے کثرت سے میل ملاپ
ادران کا کثرت سے آنا جانا ہے بھی علم کے حصول میں رکا دٹ ہے، علم حاصل کرنے کے
لئے تعلقات کی کی ضروری ہے لوگوں کے تعلق میں کی کر کے علم شروع کردیں علم کے
لئے تعوڑ اسا دفت مخصوص کردیں پھر جب علم کا ذوق بوصتا جائے گاتو کتاب کے شوق
ادر علم کے ذوق ولطف کی برکت سے علم وکتاب کے سواد یگر چیز دں میں دل چھپی خود
بڑو دکم ہوجائے گی۔

ہمنشینے به از کتاب مخواہ که مصاحب بود گہه و ہیگاہ

-: 2.7

کتاب کے سواکس کو اپنا ساتھی نہ بنا۔ کیونکہ کتاب ایک ایبا دوست ہے جو ہر وقت تیراساتھ دے سکتا ہے اور ہروقت تیرے ساتھ ہے۔

> ېمچنيں ېمدم و رفيق که ديد که نر نجيده و ېم نر نجا نيد

> > -: 2.7

کتاب کی طرح کا ساتھی کس نے دیکھاہے۔جونہ تو ناراض ہواور نہ ہی ناراض کرے۔

क्ट्रेंडिंग प्रिक्

فرنت و جاه اوراین شان ر کھنے رکھانے کاشوق جبکہ دنیا کی عزت آخرت کی

عزت کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی جو شخص محض دنیا کے لئے علم کو چھوڑ
دیتا ہے، در حقیقت وہ اپنی جان کو ہمیشہ کی ذلت میں ڈالتا ہے اور جود نیا کی عزت کے
مقابلہ میں علم کو فوقیت اور ترجیج دیتا ہے، اور اسے محنت سے حاصل کرتا ہے اللہ تعالی
اسے دنیا کی عزت بھی دیتا ہے اور آخرت کی عزت بھی عطا فرما تا ہے انگریزوں کے
زمانہ میں انگریز حکمران بھی علاء کی قدر کرتے تھے جو پچھ علاء مسلمانوں کے معاملات
کے بارے میں لکھ دیتے انگریز حکمران اسی پڑمل کرتے تھے۔

آج پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان اقلیت میں ہیں ان کے بارے میں علاء جو کہتے ہیں وہاں کے حکمران ای پڑمل کرتے ہیں اور مسلمانوں ملکوں میں بھی جو پچھے علاء لکھ دیتے ہیں حکمران اس پڑمل کرتے ہیں۔

بہر حال علم ہے بہتر کوئی چیز نہیں ہے اس علم کی برکت ہے حضرت آ دم کو فرشتوں نے بحدہ کیا اس علم کی برکت سے حضرت خصر علیہ السلام حضرت موی علیہ السلام کے استاذ ہے اور اس علم کی برکت سے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران بے ۔ جو شخص علم کی قد ورمنزلت جانتا ہے اس کے نزدیک علم کے مقابلہ میں روئے زمین کی باوشا ہی بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔

# ﴿ آبِ مركام كنين ﴾

اعلیمنر ت مولانا شاہ احمد رضا خال علیہ الرحمة کے والد ماجد محدث نقی علی خال علیہ الرحمة ہے والد ماجد محدث نقی علی خال علیہ الرحمة اپنے رسالہ'' فضل العلم والعلماء'' میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو ملازمت کی ضرورت تھی وہ بادشاہ کے در بار میں پہنچا بادشاہ نے کہا تو جاہل ہے ہمیں

تیری ضرورت نہیں وہ ججۃ الاسلام امام محرغز الی کی خدمت میں حاضر ہؤ ااور آپ ہے ملم حاصل کر کے عالم و فاصل ہو گیا اسے علم کی ایسی لذت آئی کہ اس نے عمر مجرعلم کی اللہ حاصل کر کے عالم و فاصل ہو گیا اسے علم کی ایسی لذت آئی کہ اس نے عمر مجرعلم کی اللہ حدمت پر کمر بستہ ہونے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ اسے یقین ہو گیا بلکہ حق الیقین ہو گیا کہ سیہ و نیا فائی ہے چند روز ہ ہے اس و نیا کی ہر چیز فائی ہے و نیا کا گھر آفتوں اور بلاؤں اور طرح کی پریشانیوں کا گہوارہ ہے بید دولت و نیا کسی کو اطمینان و سکون نہیں دے کے علی ماروں اور با دشا ہوں کو بھی تھی سکون حاصل نہیں ہے۔

کونکہ ان کے دل دنیا کی حرص وہوں سے بھر نے ہوئے ہیں ان کی صحبت

سے دنیا کائی حرص بوھتا ہے اور آخرت کی فکر کم ہوتی ہے ایک صاحب ایمان ویقین

کے لئے جس کی فکر آخرت ہو، امراء و بادشا ہوں کی صحبت خطر ہے سے خالی نہیں ہے

الہذا جہاں تک ممکن ہوان کی صحبت سے پرھیز کی جائے اس کے برعکس علاء وصالحین کی
صحبت اختیار کی جائے۔ پھراس علم وفضل کی برکت سے اس کی مید کیفیت ہوئی کہ

الوگ اس کی طرف آنے اور یوں اس سے فیض و برکت حاصل کر ہونے لگا اور

اس کا احترام بادشاہ سے بڑھ کر کرنے گے اللہ تعالی نے اس علم وفضل کی

برکت سے اسے باعزت روزی بھی و بیدی۔

ایک روزباد شاہ نے اسے اپنے دربار میں بلایا اور پھے موالات کئے جس کے جوابات اس نے بوی خوبی سے دیے بادشاہ نے اس سے کہا کہ اب آپ ہماری المازمت کے لائق ہو گئے ہیں جوعہدہ چاہیں آپ کے لئے حاضر ہے اس نے کہا اس وقت آپ وقت میں آپ کے کام کانہیں تھا اور اب آپ میرے کام کے نہیں ۔اس دقت آپ نے جھے پندنہ کیا اب میں آپ کو پندنہیں کرتا۔ بس یہ کہا اور اجازت لے کرچلا گیا گئے

اور جا کرعلم کی خدمت میں مصروف ہوگیا۔

# ﴿يَا يَحِين ركاوت ﴾

علم کے حاصل کرنے میں پانچویں رکاوٹ مال ودولت جمع کرنے کا شوق
ہے مال ودولت جمع کرنے اور امیر سے امیر تر بننے کا شوق بھی انسان کوعلم سے محروم
کر دیتا ہے حالانکہ بیا لیک حقیقت ہے کہ مال و نیا فانی ہے بیعلم کی لا زوال دولت کے
برابر نہیں ہوسکتا۔مال و نیا کوجس قدر بھی جمع کریں گے آخراہے یہاں جھوڑ کر چلے
جا کیں گے پھر بیدوسروں کی چیز ہوگی اس میں آپکا حصہ و ہی ہے جو آپ نے اپنی زندگی
میں اللہ کے لئے ویدیا۔ مگر جوجمع پڑا ہے وہ دوسروں کا ہے۔

وہ یہاں رہ جانے والی چیز ہے جبکہ علم قبر میں ساتھ جاتا ہے اور ہروقت مدد
کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ بہشت میں لے جاتا ہے لیکن اس کے برعکس مال خزج
کرنے سے گھٹتا اور کم ہوتا ہے اور علم کی دولت ایسی دولت ہے اسے جتنا خرج کریں
گے بینی دوسروں کو دیں گے پڑھا کیں گے میہ بڑھتا جائے گا۔ مالدار انسان اپنے مال
کا ٹکہبان ، ٹکر ان اور محافظ ہے جبکہ علم ، عالم کی ٹکہبانی اور حفاظت کرتا ہے۔ علاوہ ازیں
جو شخص محض اللہ کی خوش کے لئے مال کی بجائے علم حاصل کرتا ہے اور علم کو مال کے اوپر
فوقیت و تر جے دیتا ہے اللہ اسے محتاج نہیں رکھتا جیسا کہ ججۃ الاسلام امام غز الی نے احیاء
العلوم شریف میں صدیت روایت فرمائی ہے رسول اللہ اللہ عالی کہ

من تفقه في دين الله عزو جل كفاه الله تعالى مااهمه ورزقه من حيث لا يحتسب

: 2.7

''جس نے اللہ کے دین ( قرآن وسنت ) کاعلم حاصل کیا اللہ اسے ہراس بات میں کافی ہوگا جو اے فکر میں ڈالے گی اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا وھم و گمان بھی نہ ہوگا۔''

لبذ اعلم دین حاصل کرنے والوں کو اور معاش اپنی مستقبل کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ جواللہ کے دین کے لئے فتر ورت نہیں کیونکہ جواللہ کے دین کی فکر کرتا اور اپنی ساری فکر اس کے دین کے لئے وقف کر دیتا ہے بلکہ گذشتہ حدیث میں لفظ من کردیتا ہے بلکہ گذشتہ حدیث میں لفظ من ما اللہ مصله " آیا ہے آئیس" ما "عام ہے جس کا معنی ہے اسکی ہر حاجت و ضرورت میں اللہ اسے کافی ہوگا۔

## ﴿ يَصْمُ لَى رَكَاوِتْ ﴾

علم حاصل کرنے میں چھٹی روکاٹ قلت عمر اور کثرت علم کا وہم ہے بیعنی
انسان جب بیسو چتا ہے کہ عمر قلیل ہے تھوڑی ہے فرصت کم ہے علم ایک بے کنار سمنڈر
ہے اس تھوڑ ہے وقت میں اس قدر بہت علم حاصل کرنامشکل ہے۔ بیسوچ اور بیے خیال
بالکل غلط اور جاہلا نہ خیال ہے کیونکہ علم ایک بے کنار سمندر ہے لامحدود کاعلم تو کسی
کوبھی حاصل نہیں ہوتا یہاں تک کہ سرور کا کنات حضرت جھوٹی کو اللہ تعالی کا تھم ہوا۔

قل رب زدنی علما

-: 2.

لعنی اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر،مگر از روئے محاروہ مشہورہ

''مالایدولئ کله لایتوگ کله ''که جو چیز ساری ہاتھ نہ آئے وہ ساری ہاتھ سے نہ جائے یعنی جس قدر بھی ملے لے لی جائے ۔قرآن وسنت نے علم حاصل کرنے کا تھم ہویا ہے گر سارے علم کے حاصل کرنے کا تھم نہیں دیا بلکہ جس قدر بھی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا ممکن ہو حاصل کریں ۔لہذا محنت و خلوص کے ساتھ علم حاصل کرنے والا محروم نہیں رہتا اس میں استعدادو صلاحیت پیدا ہوجاتی ہے بنیادی چیزع بی گرائم سے تھے کے بعد علوم میں خوط لگانے والے کی مثال بالکل چیزع بی گرائم سے جیسے سندر میں پھرنے والی محیلیاں اپنی طاقت کے مطابق سمندر میں سیر کرتی ایس میرکرتی جیسے سندر میں سیر کرتی ہیں گھرکئی۔

علوم دینیہ احکام شریعت ہیں جو ظاہر قرآن میں پانچ سواور حدیثوں میں تین ہزار ہیں بس ان ساڑے تین ہزار ظاہری احکام کے علم آجانے کی برکت ہے وہ علوم حاصل ہوجاتے ہیں جوانسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے بلکہ بنیادی چیز تو عربی گرامرصرف ونحو واصول فقہ اور علم معانی ہے درس نظامی کے ماہرین کا فرمان ہے کہ حرف میں شافیہ ، نحویس کا فیہ ، اصول فقہ میں حسامی اور علم معانی میں تلخیص اچھی طرح از بروضبط کر لین ہے درس نظامی پرعبور حاصل کرنے کو کافی ہے لیکن آج کے دور میں ان کے بدلے جدید اور آسان کتابیں بھی ہیں جن کو پڑھنے سے مقصد حاصل میں ان کے بدلے جدید اور آسان کتابیں بھی ہیں جن کو پڑھنے سے مقصد حاصل ہوجا تا ہے۔

پھر صديث شريف ميں ہے كہ

من عمل بماعلم يورثه الله علما من حيث

لايحتسب

-: 2.7

جس نے اپنے علم پر عمل کیا اللہ اسے وہاں (غیب) سے علم دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان نہ ہو گا علم جس قدر بھی ہونور ہے روشن ہے نہ ہوتو اندھیراہے، اندھیر ابہر حال براہے اور روشن بہر صورت اچھی ہے خواہ تھوڑی ہو۔اور اگر کوئی مطلوبہ حد تک علم حاصل نہیں کر سکے گا اور اسکی طلب میں مرجائے گا تو وہ قیامت کے دن علماء میں اٹھایا جائے گا۔ کیا اس قد رفا کدہ کم ہے؟

الله تعالى اسے جزاء دے جس نے سے کہا

درراہ تو بمیرم گرچہ ترانہ بینم بارے خلاص یابم از ننگ زندگانی لیخی اےمجوب میری آرزو یہ ہے کہ تیرے راستہ میں مجھے موت آ جائے اگر چہ میں کتھے ندد کچھ یا وَل۔

تجھ سے دوریا تیرے بغیر میری زندگی کا جو جھ پر قابل نفرت ہو جھ ہے میں اس سے تو خلاصی پاؤں گا۔

﴿عالم ك مجلس ميں ماضرى كے سات فائدے ﴾

(الله كى نافر مانى) سے بچار ہے گا۔

الماروسرايدكمطالب علمول يعنى علم كے طلب كارول ميں شار ہوگا۔ الم الميرايد كملم كى طلب كا تواب يائے گائے جوسب عبادتوں كے ثواب (4) چوتھا یہ کہ عالم کی مجلس پراللہ کی طرف ہے سکون واطمینان اور رحت و بركت نازل دوتى بياس مين شريك وحصد دار دونا ب-اللہ عبادتوں سے کہ جب تک علم کی باتیں سنتارہے گا سب عبادتوں سے افضل عبادت كالثواب بإتار ہے گا۔ الم المجمع الم كالوكى عالمانه بات مجھ ين نيس آئے گاتو اس کا دل ٹوٹے گا اور افسوں ہوگا اس افسوں اور اپنی کم علمی کے احساس اور دل ٹوٹے پر بھی اے اجر و ثواب ملے گا اور دل ٹوٹے والوں میں لکھاجائے گا اور دل ٹوٹے والول كيار عين الله تعالى كافر مان إنا عند المنكسرة قلوبهم كديس دل أو في والول كي ياس مول-🖈 (۷) ساتواں پر کہ وہ علم وعلماء کی عزت اور جہل ونسق کی ذلت ہے واقف موجاتا ہے اس پر بھی اے تواب ملے گا اور پیٹو اب اس تواب کے علاوہ ہے جو عالم کی

مجلس میں حاضر ہونے کی مجدے ملتاہے۔

﴿ بوائل يرند علاء كاذكرك تي الله

الم غزال احياء العلوم ميں بعض حكماء كے حواله عفر ماتے بي انہوں نے فرمایا کہ جب عالم کا انقال ہوتا ہے تو محھلیاں پانی میں اور پرندے ہواؤں پر روتے  ہیں پھر گووہ کی صورت تو نہیں دیکھتے مگر اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں یوں عالم کا تا تیامت چرچا باتی رہے گا۔

(احياء العلوم ج اص١١)

#### ◆しりとりしばり

علم کے حصول کے میں بعض اوقات استاذ کی بے جاتختی یا سخت مزابی بھی رکاوٹ بن جاتی ہا سخت مزابی بھی رکاوٹ بن جاتی ہے جو طالب علموں کو اپنے بیٹے اور بخت بھی کرتے اور سخت مزابی برتے ہیں اس کی وجہ سے بھی طالب علم علم سے متنظر ہوکر بھاگ جاتے ہیں اور علم سے محروم رہ جاتے ہیں ۔ استاذ وں کو چاہیے کہ وہ طالب علموں کے ساتھ اپنے بیٹوں اور بچوں کا ساسلوک کیا کریں شفقت و محبت سے پڑھا کیں ۔ ان کو پوراوقت دیں ۔

الحجی طرح سمجھا کیں بلکہ ان سے کہلوا کیں اوراپنے سامنے دھروا کیں ،ان کی علمی ترتی کی فکر کریں ، پچھلا سبق سکر آ گے کا سبق دیا کریں ، ہفتہ وار پھر ماہ وار پھر تین ماہ بعد پچھلے سارے پڑھے ہوئے اسباق کا امتحان لیا کریں ۔جس قدر ہو سکے تعلیم میں تختی کریں مگر مار پیٹ اور جسمانی تشد کرنے سے بچیں کیونکہ یہ بھی طلباء کے لئے علم کے حصول میں رکاوٹ ہے۔

﴿ آ کھویں رکاوٹ ﴾

آٹھویں رکاوٹ معاش (روزی) کی فکرہے معاش کی فکرے مرادضرورت اگی حد تک مال کا حصول ہے لیعنی بعض اوقات تنگدی اوراس قدر مالی دسعت کا نہ ہونا کہ جس کی وجہ سے گھر کا خرچ بھی چلے اور علم بھی حاصل کر ہے۔ پھر بھی کوشش کریں اس کے گھر کی ضرورت کے مطابق کمانے کے بعد جو بھی وقت ملے اس میں عالم کی خدمت میں حاضر ہو کرعلم سیکھنا شروع کریں تو انشاء اللہ تھوڑ اتھوڑ اکر کے سیکھتے رہنے سے مکمل عالم ہوجائے گا۔ بہر صورت پہلے روزی کا انتظام بقدرت ضرورت ضروری ہے اس کے بغیر تعلیم وتعلم پردل نہیں کے گا جیسا کہ کہتے ہیں۔

پراگندہ روزی پراگندہ دل کہ جس کوروزی کی فکر ہوگی اس کا پڑھنے پڑھانے پردل بھی نہیں گھگا۔



بے شک کسب حلال ضروری ہے جس کے ذریعے انسان روزی سے بے فکر ہو کرعلم حاصل کر ہے لیکن جہاں کوئی اسکی کفالت کرنے کو بتیار ہو کوئی شخص ہویا ادارہ اے غنیمت سجھتے ہوئے تخصیل علم میں مصروف ومشغول ہوجائے۔

حدیث شریف میں ہے جے امام ابواللیث سمر قندیؓ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ

افضل الاعمال على وجه الارض طلب العلم و الجهادو الكسب

(نشرطى التغريف١٠٢)

-: 2.7

روئے زمین پرسب ہےافضل اورسب ہے بہتر کا معلم دین حاصل کرنا اور

جہادادركسبطال ہے۔

اں صدیث میں علم کا پہلے ذکر فر ماکراس کے افضل سے افضل عمل ہونے کی است طرف اشارہ فر مایا۔

﴿ امراء عالذارش ﴾

الملحفرت بریلوی کے والد ماجد حضرت نقی علی شاہ محدث بریلوی کھتے ہیں کے مسلمان امیر وں اور رئیسوں اور مالداروں پردین کے علم کو پڑھنے پڑھانے والے علم ء وہداری کی امدادواعانت کرتا فرض ہدرسین کی تخواہیں دیں طلبہ کے اخراجات الله اکسی بلکہ ان کو وظا کف دیں تا کہ انہیں علم حاصل کرنے کا شوق ہوفقیر غلام سرور قادری عرض کرتا ہے جیسا کہ ام ابوعبید فرماتے ہیں کہ 'ان عسم سر بنن قادری عرض کرتا ہے جیسا کہ ام ابوعبید فرماتے ہیں کہ 'ان عسم سر بنن الناس علی تعلم القو آن

(كتاب الاموال ص ٢٦١)

-: 2.7

یعن حضرت عمر ؓ نے اپنے بعض گورنروں کولکھا کہ طالب علموں کوقر آن کے علم حاصل کرنے پروظا کف دیا کروای طرح ہرز مانہ میں علماءاورعلم دین کے طالب علموں کومعاش کے معاملہ میں بے فکرر کھنے کی کوشش ہوتی رہی ہے۔

اعلحضر ت کے والد ماجد محدث مُرثقی علیؓ فرماتے ہیں کہ امراء واغنیاء اور مالداروں کواس بات پریفتین رکھنا چاہیے کہ اس نیکی یعنی دین کے پڑھنے پڑھانے کا الدال على الخير كفاعله

(مجمع الزوائدج اص١٦١)

-: 2.7

جو شخص کی کونیکی کے راستہ پر چلائے گا اے نیکی کے راستے پر چلنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔

اس کے علاوہ صحاح سے ( حدیث کی چیمشہور کتابوں ) میں اس معنمون کی اور بھی حدیثیں ہیں اور مجھ لیجئے کہ اوقات اور حالات کے اعتبارے انسان کے نیک كامول كا تواب مختلف موتا بي وجه ب كم صحابة كرام جنبول في ابتداء اسلام ميل دین لینی قرآن وسنت کے علم کورواج و فروغ دینے میں اور (اس علم ) کو گھر گھر پہنچانے میں بے صداور انتقک کوشش کی اور دین کے غلبہ کے لئے جال شاری کی ان (صحابہ) کا تو اب دوسر بے لوگوں کے تو اب کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہے اوران كا درجهمى اورلوگول كے مقابلہ ميں براہے لہذا جولوگ اس زمانہ ميں جسميں دين غریب و مسکین ہوکررہ گیا ہے علم دین کی ترویج و تائید میں کوشش کریں گے اپنے وسائل،این مال اوراینے اوقات کے ذریعے اس علم کو گھر گھر پہنچا کیں گے اور قرآن وسنت اورشر بعت کے علوم کو پھیلانے میں خود بھی کوشش کریں مے اور اسے عزیزوں اور دوستوں کو بھی اس طرف لائیں کے بلاشبہ وہ اگلے بادشاہوں اور امیروں

ا اور مالداروں سے جنہوں نے اس طرح دین کی خدمت کی زیادہ اجر وثواب پائیں سے۔

کیونکہ وہ ان کی بنسبت زیادہ مالی طاقت اور دسائل رکھتے تھے اور ان کے وقت وز مانہ میں علم کی روز بروز تر تی تھی لیکن اس کے برعکس آج کے دور میں اسلام کی محبت لوگوں کے دل میں و لی نہیں اور نہ ہی قر آن وسنت یعنی دین کاعلم پڑھنے کاشوق ہوگوں میں دنیا کمانے کی ہوں انہاء کو پینچ چکی ہے جس کے نتیجے میں دین کاعلم کم موتاجار ہاہے نہ کوئی اسے شوق سے پر حتاہے اور نہ پڑھا تا ہے مگر بہت تھوڑے لوگ ہیں جن میں اس کے پڑھے اور پڑھانے کا شوق ہے اور ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے اگر یہی صورت رہی تو تھوڑ ہے ہی عرصہ میں اس ملک میں علم دین کا نشان بھی نہیں رہے گااور جب علم نہ رہے تو دین بھی نہ رہے گا پھرعوام فرائض و واجبات اور نماز وروزے کے احکام کس سے پوچیس کے ،شیطان کے وسوسوں اور شیطانوں کے جودین پراعتراضات ہیں یا ہول کے وہ کس سے پوچیس کے اور ان کے جوابات کن ے لیں گے آخر کارگراہ ہوجا کیں گے اور جولوگ محض تقلید میں (باپ دادا کی رسم بجھتے ہوئے) دین پررہ جائیں گےوہ برائے نام مسلمان ہوں گے۔

#### क्रिकारी के

علماء کا اٹھ جانا بہت بڑی مصیبت ہے اور علم دین کا ختم ہوجاتا قیا مت کے آنے کی علامت ہے امام محی النة بغوی معالم التزیل میں حضرت سعد بن جیر سے افعال فرا سے جی کہ علامت ہے لیکن جب افعال فرا سات جیں کہ علامت ہے لیکن جب

علاء اٹھ جائیں گے تو لوگ ھلاک ہوجائیں گے حضرت عطاخراسانی کے فرمان '' نما تھی الارض ننقصھا مین اطوافھا'' کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ زمین کی کی اور تھی سے مراد علاء وفقہاء کی موت ہے

(الدرالمنثورج ٢ص ٢٨)

یعنی جب علاء ندر ہیں گے تو لوگ بیلوں اور گدھوں کی طرح عقل سے خالی اور بے مہاراونٹ کی طرح ہے باک اور دین ہے آزاد ہوجا کیں گے جس کے نتیجے ہیں سارانظام تباہ و ہرباد ہو جائے گا اور تل و غارت شروع ہوجا لیگی اور طرح طرح کی خطر تاک و با کمیں اور بلا کمیں زیادہ ہوں گی جس کا منظر ہم آج و کھے رہے ہیں تو زمین چاروں طرف ہے ویران ہوجا لیگی اور مخلوق روز بروز کم ہوتی جائے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہوجا لیگی۔

﴿ تخليق عالم كامقصد ﴾

اس بات ہے کوئی انکارنہیں کرسکتا کرتخلیق عالم کا مقصد اللہ تعالی کی عبادت ومعرفت کی تعلیم کون دے گا پھر جب تعلیم مندر ہیں گے عبادت ومعرفت کی تعلیم کون دے گا پھر جب تعلیم نہ ہوگی تو عبادت ومعرفت بھی نہ ہوگی اور جب عالم نہ ہوں گے اور عبادت و معرفت بھی نہ ہوگی اور بوں دونوں شین ہوں گے اور بیہ جہاں دونوں سے خالی ہوجائےگا اور منانے کے قابل ہوجائےگا لہذا اور منانے کے قابل ہوجائےگا لہذا قیامت آکراس جہاں کو مناد گی ۔ یہاں سے ظاہ و واضح ہؤا کہ جس طرح دین کا باقی رہنا تھی ہے کا رہنا علم دین کے بغیر جہان کا باقی رہنا بھی ہے کا رہنا علم دین کے بغیر جہان کا باقی رہنا بھی ہے کا رہنا علم دین کے بغیر جہان کا باقی رہنا بھی ہے کا رہنا تھی ہے کا رہنا بھی دین کے بغیر جہان کا باقی رہنا بھی ہے کا رہنا بھی ہے کا رہنا بھی دین کے بغیر جہان کا باقی رہنا بھی دین کے بغیر بھی دین کے بغیر جہان کا باقی دین کے بغیر جہاں ہے کا دین کے بغیر جہان کا باقی کے بغیر جہان کا باقی دین کے بغیر جہان کا باقی کی بغیر کے بغیر کی کا باقی کی کی دین کے بغیر کی کی باقی کے بغیر کی کا باقی کی کے بغیر کی کا باقی کی کی کی کی دین کی کی دین کے بغیر کی کی کی کا ب

ہے لہذاعلم کی دولت کو کھونا دونوں جہانوں کی دولت زندگی سے ہاتھ دمونا ہے۔ اعلیٰ عضر ہے کے والد ماجد محدث نقی علی خاں علیہ الرحمة فرماتے ہیں

金はり

از والد ما جد الليحضرت بريلوي عليه الرحمة

' طہذ امسلمانو! خداکے لئے خواب غفلت سے بیدار ہوجا وَاورعلم دین جو سفرآخرت کا سرمایہ ہے کومٹ جانے سے روکوتم شب وروز ونیا کے جھڑوں میں مشغول رہتے ہو کسی وفت توعلم دین کی طرف توجہ کرو، ہزاروں رویے بلکہ لاکھوں رویے اس فانی دنیا کے آرام وآسائٹوں کے لئے خرچ کرتے ہو پھے تو ہیشہ کی زندگی لیمنی آخرے کے لئے بھی خرچ کرواورعلم دین کوفروغ دینے میں فراخ دلی کے ساتھ مال خرچ کروکہ بیوماں تمبارے اپنے کام آئے گا اور یہاں تمہیں اس کی برکت ہے الله بربلاے بچائے گا ورنہ بعد میں ندامت اورافسوں کے ہاتھ ملو مے چرحسرت کرو مے کہ ہم علم دین پڑھتے یا پڑھنے والوں سے محبت کرتے اور ان پرخرچ کرکے اے فروغ دینے کی سعادت حاصل کر کے علماء کی رفافت اور ان کے گروہ میں ا شھتے ، آج موقع ہے اس سے فائدہ اٹھالیں۔'' ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری مؤلف کتا ب بنداعرض کرتا ہے کہ بعض لوگ علم دین کوفروغ دینے پرخرچ کرنے کی بجائے دوسرے نیک کامول پر شوق سے فرچ کرتے ہیں جباعلاء دین کا تفاق ہے کہ نفقة درهم في طلب العلم خير من عشرة آلاف درهم ينفقها في سبيل الله (نشرطي التعريف ١٥)

-: 2.7

کیملم دین کی طلب اور اس کو پھیلانے میں ایک در طم خرچ کرنا دوسری جگہ راہ خدامیں دس ہزار در طم خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ بہی عقل کا بھی نقاضا ہے کیونکہ عقل کے نزدیک کا نئات میں ''علم دین' سے بہتر بلکہ اس کے برابر کوئی دولت اور کوئی نعمت نہیں لہذ ااپر خرچ کرنا بھی سب کا موں پر خرچ کرنے کے مقابلہ میں زیادہ تواب ہے۔

قارئين كرام!

المحضر تعظیم البرکة کے والد ماجد حضرت نتی علی خال کا رسالہ مبارک "فضل العلم و العلماء " بھی یہاں تک ہماری کتاب میں کمل شائل ہوگیا۔ والجمد للسطی ذکک و صل الله علی خیر تعالی خلفه سیدنا محمد و علی آله و صحبه و بارک وسلم محتاج دعا ڈاکٹر مفتی غلام مرور قادری۔

اس کے بعد ہم مقام علم وعلماء کے متعلق مزید دلائل لاتے ہیں ملاحظہ فرمائیں



امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ ملمی ترقی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تم عالم کی خدمت میں حاضر ہوا ور خاموش ہو کر بیٹھو پھر جو عالم فرمائے اے اچھی طرح سنو اور سمجھو جو بات سمجھ نہ آئے ادب کے ساتھ اس کی وضاحت بوچھوجووضاحت ہوا ہے گھی طرح سمجھلو پھر جو پچھو شااور سمجھا اسے لکھ لواور

لکھ کر حفظ کر لوتا کہتم اس لکھے ہوئے کے مختاج نہ رہو کہتے ہیں کہ آپ کاعلم وہ ہے جو
آپ کے وہاغ یا سینے ہیں ہے وہ نہیں جو کا پی یا کتاب میں ہے پھر جو حفظ کر لیا حفظ کا
مطلب بعید ال الفاظ کامن وعن یا د کر تانہیں بلکہ اس کا مطلب ومفہوم یا د کر تالیونی
قاعدہ یا مسلہ یا د کر نا ضروری ہے اس کے الفاظ کو یا د کر نا ضرروری نہیں ہاں اگر وہی الفاظ بھی یا د ہوجا کیں جو عالم کے الفاظ ہیں تو بہتر ہے گرضروری نہیں ، تو جو حفظ کر لیا یا
جوعلم میں آگیا اگر وہ عمل ہے متعلق ہے تو پہلے اس پر عمل کر و پھر اسے دوسروں کو بتاؤیا
پڑھاؤیا اسے تحریری صورت میں دوسروں تک پہنچاؤیا تقریر و تبلیغ کے طریقہ سے
دوسروں تک پہنچاؤاس سے علم بڑھے گا در مضبوط بھی ہوگا۔
دوسروں تک پہنچاؤاس سے علم بڑھے گا در مضبوط بھی ہوگا۔

علم علمك من يجهل و تعلم ممن يعلم ما تجهل

-: 2.7

جو کھے تم نے پڑھا ہوا ہے اسے ان پڑ ہوں کو پڑھا و اور جو تم نہیں پڑھے وہ عالم سے پڑھلو۔

لیعنی پڑھاؤ بھی اور پڑھوبھی ۔ ہاں اگر استعداد کتابیں سمجھنے کی ہولیکن پڑھانے والا نہ ہوتو خود کتابوں ہےاستفاد ہ کرکےاپے علم کو بڑھاؤ۔

﴿ فَتَنُول سِي هَا ظِتِ ﴾

صدیث شریف میں ہے جے امام شہاب زهری نے اپنی سند کے ساتھ اردایت کیا ہے رسول الشمالی نے ارشاد فر مایا کہ

ان الفتنة تجيء فتنسف العباد نسفا ينجو منها

العالم

(نشرطى التعريف ٤٥)

-: 2.

(میرے بعد) فقنے آکینگے جو بندوں کو ہرباد کردیں گے ان سے عالم دین

نجات پائیں گے۔

لھد افتوں ہے بچنے کے لئے علاء کی محبت وعقیدت اور صحبت نہایت ہی ضروری ہے اس لئے قر آن کریم میں فرمایا کہ

ياايهاالذين آمنوااتقواالله وكونوامع

الصادقين ـ

-: 2.7

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرواور یکے والوں کے ساتھ موجاؤ۔

﴿ يَ وَالْكُونِ ﴾

ع كياب اور ع والحكون بي ؟ اس كاجواب يدب كه ع قرآن اور ع

واليقرآن كے علم والے يعنى علماء ميں۔

الشتعالى فرماتاب

ومن اصدق من الله قيلا

-: 2.7

الله عروكس كاكلام كا؟

الله تعالی کا کلام ہی سب سے بڑا تھے ہے ۔لہذا ٹابت ہوا کہ اللہ تعالی ملمانوں کوعلاء کے ساتھ ہونے کا تھم دے رہاہے ۔اورای میں مسلمانوں کی نجات ہے۔

﴿ علماء كاوسيله بكرو ﴾

الله تعالى في آن مين حكم ديا ہے كه

"يا ايهاالذين امنواتقو الله واتبغو اليه الوسيلة وجاهدوافي سبيله اللهالذين المنواقي سبيله المناكم تفلحون ٥" (المائده ب

-: 2.7

اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرتے رہو (اسکے احکام پڑل کرو) اور اسکی طرف جانے اور ترتی کرنے کے لئے وسلہ ڈھونڈو اور اس کے راستے (شریعت پڑلل کرنے) میں خوب محنت کرونا کہتم (وٹیاوآ خرت میں) کامیاب ہوجاؤ۔

تغيرروح البيان ميس

وهى علماء الحقيقة و مشائخ الطريقة (جرم ٢٨٨)

-: 2.7

کہ وسیلہ سے مراد قرآن وسنت کے علم والے علماء اور باعمل بزرگان دین

-U!

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے والد ماجدشاہ عبد الرحیم" سے

"السقول السجميل" كوسفدا كراور حاجى الدادالله مهاجرى "ضياء القلوب" كوسفة براور شاه المعيل د الوى" صواط مستقيم" كوسفه السهار لكهة بين كه يهان وسيله مرادعلاء حق مين سي كى عالم كامل كا وسيله بكرنا مرادب-

غرضیکہ علماء دین کا مقام ومنصب ہیہ کہ ان کا دامن پکڑا جائے اور ان کی ھد ایات پر چلا جائے ای میں نجات ہے اور اس مین کا میا بی ہے۔

علماء کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جائے گا میں اس بات سے ڈرر ہاہوں کہ کہیں تہاری طرف بھی علم ضائع نہ ہوجائے جیسے ہمارے ہاں ضائع ہوچلا ہے۔

﴿ حفرت فضيل بنعياض ﴾

علامہ شخ محمر صالح فرفورد مشقی "فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ حضرت نضیل بن عیاض کے ہیں جب جج کے موقع پر آپ کی خلیفہ ہارون الرشید سے ملاقات ہوئی اور دونوں کے درمیان بڑی مفیداور ضروری گفتگوہوتی رہی ، ہارون الرشید کو حضرت فضیل بن عیاض نے ہدایات فرما کیں جن سے ہارون بہت خوش ہؤ ااور جب ہارون الرشید وہاں سے المحف لگاتو حضرت فضیل بن عیاض نے ایک انتہائی نفع بخش اور اہم نصیحت کا محقد دینے کا ارادہ فرمایا کیونکہ اللہ تعالی نے علماء پر فرض فرمایا ہے کہ وہ امراء کو اور محکم انوں کو ہمدردانہ تھی جی فرمانے اور انجی را بیں یوں نہ کریں کہ ان محکم انوں کو ہمدردانہ تھی جی فرمانے اور انجی را بیں یوں نہ کریں کہ ان

ہے دنیا وی فائد ہے حاصل کریں ، مال ودنیا ،عہدے اور مناصب ومرا تب تولیس مگر ان کو میسینیں نہ کریں انکی غلطیوں کی نشائدہی نہ کریں ،ان کی اصلاح کی بات نہ کریں جیے بعض نام نہادعلاء کرتے ہیں تو آپ نے ہارون الرشید ہے فرمایا يا امير المؤمنين ،اني اخشى ان يكون العلم قد ضاع قبلك كماضاع عندنا

اے امیر المؤمنین مجھے ڈر ہے کہ کہیں علم تمہاری طرف ہے تمہارے علاقہ میں ضائع نہ بوجائے جیسے ہارے ہاں ضائع ہوگیا۔ ہارون الرشید نے عرض کی ہاں بات یہی ہے جوآ پ نے فر مایا پیضیحت ہارون الرشید کے دل میں رہی یہاں تک کہوہ جج کے فرائض بجالا کرفارغ ہوگیا اور عراق واپس آیا توسب سے پہلے اس نے جوکام کیادہ پیتھا کہ اس نے اپنے ملک (اسلامی ریاست) کے تمام شہروں اور لشکر کے جزنیلوں اور حکمر انوں کے نام حکم جاری فرمایا جس میں علاء کرام ،ائمہ اور خطباء كرام كے بارے يس كھاكريدلوگ قابل توجه بي اور يدكم

هم سرج الامة يهتدى بهديهم فيصلحون ما افسد الناس\_

علاءامت کے چراغ ہیں جن کے کردار سے هدایت یائی جاتی ہے توب حفزات ہرای چیز کودرست کرتے ہیں جے لوگ بگاڑ دیں۔ (من نسمات الخلود ۵۲)

ہارون الرشیدنے مزیدلکھا کہ

ک اے جو حضرات تمہارے ہاں اذان دیتے ہیں ان کا ماہانہ وظیفہ ایک ہزار ویتار کی مورد

ک ۲۔ادر جوقر آن کاعلم پڑھتے ہیں پھرقر آن پڑھ کراس کےعلم تغییر و تحقیق و فقد وغیرہ کیجنے بیس مصروف ہو گئے ہوں ان کا ماہانہ وظیفہ دو ہزار دینارلکھ دو ( تا کہ وہ علم میں زیادہ دلچیسی لیس اور انہیں دیکھ کرلوگ اپنے بچوں کواس طرف لائیں )۔

کے سے اور جس نے قرآن کا علم جمع کرلیا اور حدیث بھی پڑھ کی اور فقہ کاعلم حاصل کر کے اس پر عبور حاصل کرلیا اور عالم و فاضل ہوگیا اس کا ماہانہ وظیفہ چار ہزار دینارلکھ دو۔اور اس سلسلہ میں اپنے قرب جوار کے علماء وفضلاء سے مشورہ بھی لو کہ کون کس قدر وظیفہ کا حقد اربے تویا در کھوکہ

فاسمعوا قولهم واطيعواامرهم فان الله تعالى يقول"ياايها الذين آمنوا اطيعواالله واطيعواالرسول واولى الامرمنكم"والوالامرهم اهل العلم المخلصون في دعوتهم

(من نسمات الخلود ٥٥)

علاء کی بات توجہ سے سنو اور ان کی پیروی کیا کرو کیونکہ اللہ تعالی قرآن

میں فرما تا ہے۔

"اطيعوالله واطيعو الرسول واولى الامر منكم (النساء ٥٩)"

-: 2.7

"الله كا تحكم ما نواوراس كرسول المنطقة كاتحم ما نواوران كاجوتم ميس سے (الله كے ) تحكم (كوجائے) والے بيس اور بلاشبہ بيتكم والے ووعلماء بيس جن كاكام بى لوگوں كوالله كے دين كى طرف بلانا ہے"

جب ہارون الرشید" کا بیتھم ان کے مقرر کردہ محکم انوں افسروں اور فوج کے جرنیلوں کو پہنچا تو انہوں نے خلیفہ کے تھم کی دل وجان سے پیروی کی تو اس سے پوری اسلامی ریاست بیں ایک علمی تحریک قائم ہوگئ جبکہ اس سے پہلے لوگ علم سے بے نیاز اور بے پرواہ ہور ہے تھے خلیفہ کے فرمان سے لوگ قر آن وسنت کے علوم کیھنے کے نیاز اور بے بوائد مور پور طریقے سے کیھنے لگے اور جا جا کر علم کے چشموں ( علاء) سے علم کی بیاس بجھاتے بھر دوسروں کو سکھاتے اور نفع پہنچاتے اور علم کے ایسے حریص ہوگئے جیسے دنیا دار لوگ دنیا کے مال ومتاع کے حاصل کرنے اور دنیا کمانے کے حریص ہوتے ہیں۔

اسے بعد علامہ شخ محمر صالح فرفوروشق لکھتے ہیں کہ امام ابن المبارک بھی اس جے میں ہارون الرشید کے ہمراہ تھے انہوں نے حصرت فضیل بن عیاض کی بات جوانہوں نے ہارون الرشید سے فرمائی سی تھی ،امام ابن المبارک نے فرمایا کہ میں نے رسول الله المبلید کے ذمانہ سے بعد ہارون الرشید کے ذمانہ میں سب سے زیادہ علم دین کی رونق اور شہرت دیکھی علامہ محمر صالح فرفور لکھتے ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک فرمائے ہیں کہ ہارون رشید کے ذمانہ میں علم دین کی ترتی کا بیرحال تھا کہ آٹھ مبارک فرمائی واحکام وتفیر) کو اپنے آٹھ سال کے بیچ قرآن کے علوم (حفظ و تجوید و قراءة و معانی واحکام وتفیر) کو اپنے

سینے میں جمع کر لیتے اور گیارہ کیارہ سال کی عمر کو پہنچ کر حدیث وفقہ وشعراء عرب کے د پواٹوں کے حافظ ہوجاتے اور اینے اساتذہ کے ساتھ کسی بھی مسئلہ میں مکمل بحث کر کتے تھے اور بلاشبہ اس زمانہ میں امت علم کے میدان میں آ گے بڑھ گئی اور اس نے جہالت وغفلت اورستی کی حیا دراہیے سے دور پھینکدی اور اس زیانہ میں علم واخلاق ک حکمرانی قائم ہوگئی اس کے بعد مدارس کی بنیا در تھی جانے گئی اور قر آن وسنت کے علوم کے لئے مداری قائم کرنے میں علماء سے بڑھ کھران آگا گے تھ اس کاوش وجدو جہد کے نتیج میں انہوں نے ایے بعد ہمارے لئے علم کے ایے ایے خزانے چھوڑے ہیں جو تیامت تک ان کی شاندار یادگار ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین صدقہ جاریہ ہیں آج کے علماء وفقہاءان کے نام دیکھ کر اور ان کے کام ملاحظہ کر کے بے ساختہ ان کو دعا ئیں دیتے ہیں اور بید دعا ئیں اس وقت ہے لے كرآج تك جاري بين اور قيامت تك جاري ربين كى كيا بي خوش قسمت بلكه قابل رشک قست کے مالک ہیں وہ علماء وسلاطین اور امراء اسلام جنہوں نے اپنی صلاحتیں اوراین کمائی اوراین دولت علم پرلٹا کراین تاریخ سنہری الفاظ میں رقم کرائی آج ان کے علمی ذخیرے ان کے ایمان و ذوق دین مثین اور حب مصطفے بیٹے وعثق رب العالمين كي گواہي دے رہے ہيں \_بس ميده وقت تھا كەامت كاعلى اور سنبري دور معرض وجود میں آیا جبکی بنیا دتقوی تھا اور حقیقت یہ ہے کہ امراء و حکمران جب ایسے ذوق والے ہوں تو وہ ایے بی کار تاموں میں آگے آگے ہو کر امت کی قیادت کرتے ایں تے کہا گیا ہے کہ

"فان صلح صلحوا وان فسد فسدوا"

حکمران دامراء کا طبقہ جب دین کا کام کریگا اور اچھاہوگا تو لوگ بھی اچھے ہوں گے اور دین کا کام کریں گے اور حکمران وامراء کا طبقہ جب دین سے دور ہوگا اور خراب ہوگا توعوام بھی خراب اور دین سے دور ہوجا کیں گے۔ (من نسمات الخلود ۵۱)



حضرت عمرتگا دوراسلام کا نتهائی کامیاب اور قابل تقلید دور تغااوراسکی واحد وجه آپ کی مجلس مشاورت ہے جسمیں علاء وفقتہاء تھے قر آن وسنت کے عالم و فاضل تھے۔

چنانچ سیدناعبدالله بن عباس فرماتے ہیں کہ

كان القراء اصحاب مجالس عمر و مشاورته كهولا كانوا او شبانا

(صحيح بخارى باب خذالعفو وامربالعرف ج ٢ص١١١)

: 2.7

حضرت عمر می مجلس مشاورت والے قرآن کے عالم و فاضل لوگ ہوتے میے خواہ بری عمر کے ہوتے یا نوجوان ہوتے۔

بیدایک حقیقت ہے کہ جس حکم ِ ان کی مجلس مشاروت میں علاء وفضلاء لوگ ہوں گے اس کی حکومت تا دیر چلگی اور جس حکمر ان کی مجلس مشاورت میں علاء نہ ہوں گے وونا کام ہوگا۔

# ﴿ راسخ في العلم كون؟ ﴾

قرآن كريم يس جو" والراسخون فى العلم "كاذكر مواب اس كي تغير يس اما لك بن انس ف فرمايا رائخ فى العلم ووعالم ب-"العالم العامل بها علم المتبع له"

-: 2.7

وہ عالم ہے جواپے علم پڑمل کرے اور اس کے بیچھیے چلے۔ اور بیربھی کہا گیا ہے کہ'' رائخ ٹی العلم'' وہ علاء ہیں جن میں ورج ذیل چار با تنیں یائی جا کیں۔

🖈 ادالتقوى بينه و بين الله

-: 2.7

اس کے اور اللہ کے درمیان تقوی ہو۔

لین وہ اس وقت بھی اللہ ہے ڈرے اور خلاف شریعت کام نہ کرے جب .

انے اللہ کے سواکوئی ندد کھتا ہو۔

التواضع بينه و بين الخلق

1.2.7

لوگوں کے ساتھ تو اضع سے پیش آئے تکبرسے پیش نہ آئے۔

الزهد بينه وبين الدنيا 🖈

-: 2.7

ونیار کے تو صرف اللہ کے رائے میں فرچ کرنے کے لئے رکھ اپنی ذات کے لئے دنیا جمع کرنے کی حص وجوں ندر کھے۔

#### क्ष्यां गेर्डि

چنانچے جب مولانا جائ محضرت خواجہ عبید اللہ احرار کی خدمت میں پہنچے تاکہ ان کے مرید ہوں دیکھا کہ ان کے پاس تو بہت مال ودولت ہاں قدر کہ اسکا حساب ہی نہیں اور شاہانہ رہن مہن ہے جیسے ایک بادشاہ ہو،غلام ہیں لونڈیاں ہیں ، زمینیں ہیں باغات ہیں ہرفتم کی عمدہ سواریاں اور ہرفتم کے عمدہ جانور ہیں مولانا جائی ہید کی کے کرم ید ہوئے بغیرول میں ہے کتے ہوئے واپس آگئے کہ

نامرد است آنکه دنیا دوست دارد

لینی جھن دنیا ہے اس فقد رمحبت کرے وہ نامر دہے، مردخدانہیں ہے اللہ کا دوست نہیں وہ دنیا پرست ہے۔

رات کوخواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہوگئ ہے ، محشر کی سخت گری ہے ،
لوگ سخت دھوپ اور گری سے بیخ کے لئے بھا گ رہے ہیں ۔ آپ بھی بھا گ تو ویکھا کہ یکھا کہ یکھا کہ یکھا کہ یکھے فیمے لگے ہوئے ہیں اور یہ فیمے اولیا ءاللہ کے ہیں اور ہر فیمے براللہ کے اولیاء کے نام لکھے ہوئے ہیں ایک فیمے کی جانب مولا نا جائی بھا مجے جب اس کے قریب گئے تو اہر حضرت خواجہ عبیداللہ احرار کا اسم گرای جائی بھا مجے جب اس کے قریب گئے تو اہر حضرت خواجہ عبیداللہ احرار کا اسم گرای کھا ہوا تھا آپ اس میں واخل ہو گئے اندر دیکھا کہ حضرت خواجہ صاحب تشریف رکھے ہوئے ہیں مولا نا بڑنے پریشان ہوئے اور دل میں سوچنے لگے کہ میں تو حضرت

کوایک د نیادار مجھ کرواپس آگیا تھا یہ تو اللہ کے بڑے ولی ہیں۔خواجہ صاحب مسکرائے اور مولانا جامی کواپنے قریب بلایا اور شفقت سے فر ماتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ آپ مجھ سے بیت ہونے آئے مگر میرے ہاں دنیا کی ریل پیل اور ٹھا ٹھ اِٹھ دیکھ کرواپس آگئے اور دل ٹیں کہا کہ

نامرد است آنکه دنیا دوست دارد آپکایخیال کی مراس کے ماتھ یہ مراع ٹائی ٹائل کی کی اگر دارد برائے دوست دارد

لعنی اگردنیا کودوست رکھے تودوست اللہ کے لئے رکھے۔

مطلب ہیر کہ جو شخص محض اپنی ذاتی ضروریات کے لئے بھع کرے اور اپنی ضروریات کے لئے بھع کرے اور اپنی ضروریات پر تو خرچ کرے آگر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے ایسا شخص نامر د ہے آئیں مردانگی نہیں یعنی مرد خدانہیں ہے ۔ اور مرد خداوہ ہے جو اپنی ضرورت سے زائد جمع کرنے کی بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کردے ۔ ایسے لوگ زاہد ہیں اور ای عمل کا نام زہدہے قرآن کریم میں ای کی تعلیم دی گئی ہے جیسا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے (البقرہ 100)

''يسئلونك ماذا ينفقون قل العفو''

اے بی کریم اللہ کی راہ میں کیا خرج اللہ کی راہ میں کیا خرج کے بیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرج کریے کریں؟ فرماد بیخ جو خرورت سے زائد ہودہ اللہ کی راہ میں خرج کر کے شار کھتے جاؤ۔

حفرت مولانا عبدالرحمٰن جائ خواب سے بیدار ہوئے تو حضرت خواجہ

عبیداللہ احرار کی خدمت ہیں واپس گئے ۔ حصرت خواجہ عبیداللہ احرار کے ہاتھ مبارک
پر بیعت ہوئے اور اپنا پوراواقعہ بھی سنایا تو خواجہ نے فرمایا یہ جوآپ نے میرے پاس
مال ومتاع اور ساز وسامان کی کثرت دیکھی ہے یہ سب دینی مقاصد کے لئے ہے یہ
جس قدر آمدنی ہے دین پر خرج ہوتی ہے چلیں میں آپ کواپنا دار العلوم دکھاؤں آپ
اپ شخ خواجہ عبید اللہ احرار کے ساتھ ان کے دار العلوم میں تشریف لے گئے دیکھا کہ
ایک شاندار اور خوبصورت بڑا عظیم دار العلوم ہے جہاں پانچ چوسوکی تعداد میں طلبہ ہیں
جود ہاں رہائش رکھتے ہیں دور در از کے علاقوں سے آ کرتعلیم حاصل کرتے ہیں۔

ان کا ناشتہ اور دووقت کا پر تکلف کھا نا پکتا ہے۔ کپڑے دھونے کے لئے دارالعلوم میں ہی دھوبی رکھے ہوئے ہیں تا کہ طلباء زیادہ سے زیادہ وقت اپن تعلیم پر خرج کریں۔ان کی بیضرورت دارالعلوم سے پوری ہوتی ہے اور لاکھوں روپے ہر ماہ خرج ہوتے ہیں بیاس قدر بلندو بالاعمار تیں بھی اور بیتمام اخراجات بھی ہم اپنی آمدنی سے کرتے ہیں اور اپنی ذاتی ضروریات کے سواجو کھے ذمینوں اور باغوں کی آمدنی ہوتی ہے وہ ہم دارالعلوم پر بھی خرج کرتے ہیں پچھی بھی بچا کرنہیں رکھتے مولا نا جائ کو بیہ د کھے کر بہت خوشی ہوئی کہ رہے محتر محضرت خواجہ عبیداللہ احرار جوظا ہر میں بہت دنیا دار معلوم ہوتے ہیں دراصل زاھد اور تارک الدنیا ہیں کہ جو پچھاان کے پاس دنیا آتی معلوم ہوتے ہیں دراصل زاھد اور تارک الدنیا ہیں کہ جو پچھاان کے پاس دنیا آتی

٣-والمجاهدة بينه وبين نفسه

(اللباب جدص١٦)

-: 2.7

چوتھی ہے: کہ اپنے اور اپنے نفس کے درمیان مجاحدہ اور محنت

-45

یعی پیش و آرام پرست نه ہو، غافل، بے محنت نه ہو، ست نه ہو آخرت کی فکر میں اور دنن کی سر بلندی اور قر آن وسنت کے علوم کی تروی و تر تی کے لئے محنت اور بھاگ دوڑ کرنے والا ہو۔

会りくしかり

ام ابوالفضل عباس محرخراسانی کاشعر ہے لا يطلب العلم الا بازل ذكر

وليس يبغضه الاالمخانيث

-. 3.7

یعن علم وہی حاصل کرے گا جو تھمندمر دہوگا ،اور علم سے وہی نفرت کریں گے جو پیجو ہے،وں گے۔

(بازل) زاء کے ساتھ کامل العقل یعنی پوراعقلند جوعقل وتجر بہ میں کامل ہو۔ (ذکر) مرد ۔ (مخانیث) مخنث کی جمع ۔ پیجوہ ۔ مطلب بیہ ہے کہ علم حاصل کرنا اور نہایت شوق وجذ بہ سے دین کاعلم پڑھناعقلندی اور مردا تگی ہے جبکہ علم دین سے نفرت کرنا اورا ہے حاصل نہ کرتا ہیجوہ بن ہے۔

# ﴿ حضرت على مرتضى كافرمان ﴾

سيدناعلى مرتضي كافرمان ب

ما الفخر الا لاهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى ادلاء

-: 2.7

فخرصرف علماء کے لئے جائز ہے بے شک وہ ہدایت کے طلبگاروں کے راہنما ہیں۔

﴿ فَخِرَى سَمِينَ ﴾

يبال فخر ف فرتشكر مراد ب فخر تكبر مرادنهيں-

فخر تشكر كامطلب ہے اللہ كى دى جوئى نعمت كا اظہار (ظاہر كرنا) اكى

اجازت ہے بلکہ ضرورت کے وقت اس کا اظہار ضروری موجاتا ہے جیسا کہ اللہ تعال

فرماتا ہے۔

واما بنعمة ربك فحدث

(سورة والضحي)

-: 2.7

اور (ا معبيب عليه ) اپنے رب کی نعمت کا اظہار سیجے۔

نعت جس پرانیان جس قدر بھی شکر کرے کم ہے وہ صرف ایک ہی ہے

اوروہ علم کی نعمت ہے کیونکہ بینعمت ایک الی نعمت ہے جو باقی ہے اور باقی رہنے والی

ہے۔ قیامت تک عالم کے ساتھ رہیگی یہی قرآن وسنت کاعلم ہے، شریعت مطہرہ کاعلم

ہے یہ تام نعمتوں سے بڑھ کرنعت ہے باتی سبنعتیں فانی ہے یہاں رہ جانی والی ہیں اس کے نخر وشکر بلکہ کمال شکر اسے اور کے پاس پینعت ہے۔
ففز بعلم تعش حیا به ابدا
ففز بعلم تعش حیا به ابدا
فالناس موتی واهل العلم احیا ،

-: 2.7

علم حاصل کر کے کامیاب ہوجاؤتم علم سے ابدی زندگی پاؤ سے لوگ مردہ بیں اور علم والے زندہ ہیں۔

﴿امام جمال الدين

امام جمال الدين محمد بن عبد الرحمٰن بن عمرٌ نے بعض بزرگوں كابيةول نقل

فرمایا ہے۔

رايت العلم صاحبه شريف وان ربته اباء لئاه

الم المحمد الم

یعی جس نے علم پڑ هاده بزرگ موگیا اگر چه اکی تربیت تالائق باپ دادانے کی مو ففی العلم النجاة من المخازی وفی الجهل المذلة و المغرام

-: 2.7

پی علم میں ہی ونیا وآخرت کی رسوائیوں سے چھٹکاراہے،اور جہالت میں

دنیاو آخرت کی ذلت اور نقصان ہے۔

ولو لا العلم ها سعدت نفوس ولا عرف الحلال و لا الحرام

-: 2.7

اورا گرعلم نہ ہوتا تو لوگ خوش قسمت نہ ہوتے ،اور نہ ہی طال وحرام بہجانے

جاتے۔

هو العلم الدليل الى المعالى ومصباح يضيئ به الظلام

-: 2.7

علم ایسا نثان ہے جود نیاد آخرت کی بلندیوں کا راستہ دکھا تاہے ،اورعلم ایسا چراغ ہے جس سے اندھرے روثن ہوجاتے ہیں۔

﴿ علم ك ذريع ايمان محفوظ ﴾

امام ابونعیم نے حلیہ الاولیا میں اپنی سند کے ساتھ روایت کی حضور اکر مہنگ کے فرمایا کہ

تكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا و يمسى كافرا الامن اجاره الله بعلمه

(نشرطى التعريف ٤٥)

: 3.7

ایک زمانہ آئے گا کہ فتنے ہوں گے ( آ زمائش ہوگیں )ان میں آ دی شج کو مومن ہوگا تو شام کو کا فر ہوگا تکر وہ محفوظ ہوگا جے اللہ نے علم کی برکت سے پناہ دی۔

﴿ صرف علماء ككني يرجلو ﴾

اللہ تعالی نے قرآن میں یہی فرمایا ہے کہ لوگ صرف علاء کے کہنے پر چلیں جبیبا کہ بیآیت کریمہ ہے

ثم جعلنا ك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهوا ء الذين لايعلمون

(سورة جاثيه آيت ١٨)

-: 2.7

پھرہم نے تہہیں تمام معاملات ہے متعلق ایک شریعت پر (گامزن) کردیا تو تم تمام معاملات میں شریعت پر چلو اور ان لوگوں کا کہنانہ مانو جو شریعت کونہیں جانتے۔

اس آیت بواضح به کداللہ تعالی نے کمل زندگی گذار نے کے لئے ایک شریعت دی به اور حکم دیا به کہ ہم اپ تمام معاملات میں شریعت پر ہی چلیں ،خواہ ہمار به معاملات انفرادی ہوں یا جا گی ، د د هبی ہوں یا بیاسی عبادات معلق ہوں یا معاملات سے ملکی ہویا غیر ملکی غرضیکہ ہر مسئلہ میں شریعت کی اتباع فرض ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ ' ولا تتبعوا اهوا ، الذین لا یعلمون 'ان کی خواہشات پر نہ چلو جو شریعت (قرآن وسنت) کا علم نہیں رکھتے مطلب یہ کہ علماء کے خواہشات پر نہ چلو جو شریعت (قرآن وسنت) کا علم نہیں رکھتے مطلب یہ کہ علماء کے

کہنے پرچلواور جوعلا نہیں ان کے کہنے پر نہ چلو۔ حدیث شریف میں ہے کہ

لاقدست امة لا يؤخذ لضعيفها حقه من قويها (رواه صاحب الترغيب و الترميب نشر ۸۲)

-: 2.7

الیں امت پاک نہ کی جائے جس کے کزور کا حق اس کے قو ی سے نہ لیا جائے اور یہ حق اس کے قو ی سے نہ لیا جائے اور یہ حق اس میں علاء رہیں گے کیونکہ وہی قر آن وسنت کی روشن میں لوگوں کے حقوق کا تغیین کرنے اور بتاتے ہیں کہ حق سے کہتے ہیں اور کس کس کے کس کس پر کیا حقوق ہیں سے بتانے کے بعد وہ حکم انوں سے حقوق دینے دلانے کا مطالبہ کرتے اور آ وازا کھاتے ہیں۔

لبذاامت کی تقدیس و پاکیزگی کا سب علاء دین ہیں جیسا کہ رسول اللہ علیہ است کی تقدیس کا سب جیں ایسے ہی رسول اللہ اللہ علیہ کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے علاء ہیں جیسا کہ امام جمال الدین کھتے ہیں۔

ان الفقها عمم القائمون مقام الرسول عَيَانِيْ ومن عصاهم فقد عصى الله ومن اطاعهم فقد اطاع الله الذوراث رسول الله عَيَانِيْ فمخالفهم مارق عن الدين وخاذلهم فاسق بيقين

(نشرطى التعريف ٨٢)

-: 2.7

ہے شک علاء وفقہاء ہی رسول الشفائی کے قائم مقام ہیں اور جس نے ان کی تافر مانی کی اس نے اللہ کی نافر مانی کی اور جس نے ان کی فر مانبر داری کی اس نے اللہ کی فر مانبر داری کی کیونکہ وہ رسول اللہ ﷺ کے دارث ہیں تو ان کا مخالف دین ہے خارج اور ان کو بے یار ومد دگار چھوڑنے والا یقیناً اللہ کا نافر مان ہے۔

### ﴿مفتى كى بےادبى

سیدناعمرفاروق کے زمانہ بین ایک شخص نے ایک عالم دین سے فتوی پوچھا عالم دین نے قرآن وسنت کی روشی میں فتوی دیا جواس شخص کی خواہش کے خلاف تھا اس نے مفتی صاحب (فتوی دینے والے) کو برا بھلا کہااوران کی شان میں ہے او بی کا کلمہ کہا جس کا حضرت عمرفاروق کا کوعلم ہوا تو آپ نے اس شخص کواپئی عدالت میں طلب کر کے اسے کوڑے مارے اور فرمایا'' تنجہ مصص الفتیا'' کہتم عالم دین کی اوراس کے فتوے کی تو بین کرتے ہواس لئے تہاری یہی مزاہے۔ (فشرطی التعریف میں

ر سرن مر بیت ۱۸۰) صحابہ کرام دین کے معاملہ میں سخت تھے اس لئے اللہ نے قرآن میں انکی

تعریف فرمائی ہے وہ شریعت پڑل کرنے میں غفلت یاستی نہیں کرتے تھ اور ہونا استی نہیں کرتے تھ اور ہونا استی نہیں کر تے تھ اور ہونا استی اس طرح چاہیے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کیائے ناراض ہوتے ہیں اضا کع کرنا ہے اور الیا کرنے ہے اللہ اور اس کے رسول کیائے ناراض ہوتے ہیں اور اللہ اور اسکے رسول کیائے کی ناراضگی انسان کے لئے دنیا اور آخرے میں اور اللہ اور اسکے رسول کیائے کی ناراضگی انسان کے لئے دنیا اور آخرے میں

مصيبتول كاباعث بنتى م

﴿ شریعت پر مل سے معینتیں دور ہوتی ہیں ﴾

بلکہ شریعت پڑمل کرنے کے تکلیفیں دور ہوتی ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے قر آن میں فرمایا

ومن يتق الله يجعل له مخرجا و ير زقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا (الطلاق ٢٠٢)

-: 2.7

اورجواللہ (کی نافرمانی کرنے) سے ڈر سے اللہ اس کے لئے (دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے) نجات کی راہ بنادے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہوگا اور جواللہ پر مجروسہ کرے تو وہ اسے کا فی ہے بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔

لیکن انسان کوشر بیت پڑکمل کرنے بلکہ اللہ کے قریب ہونے کے باوجو و بھی پریشانیاں اور تکلیفیں چیش آسکتی ہیں جو مبروشکر کرنے کی صورت میں اس کے درجات کی بلندی کا باعث ہوتی ہیں چنانچے قرآن وسنت اور تاریخ سے ثابت ہے کہ پیغیبروں اور ولیوں کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں چیش آتی رہی ہیں جوان کے درجات کی بلندی اور قوموں کے لئے ذریعے تعلیم و تربیت تھیں کہ ایسی ایسی ہستیوں کو بھی تکلیفیں اور مصبتیں پیش آئیں ہم کون ہیں اور ہماری کیا حیثیت ہے انہوں نے صبر کیا ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے۔

### ﴿ فتوى اور فيصله كابيجنا ﴾

حدیث شریف میں جوعلم کی اور فتوی کی اہمیت بیان ہوئی ہے اس سے علم و فتوى اورالله كاحكام كے مطابق فيصلوں كا تقدى ظاہر : وتا ب خاص كر على واور قضاة ( قاضى و بچ حضرات ) كے لئے حديث ميں سبق بھى ہے كہ وہ فتوى ديتے اور فيصله کرتے وقت دوباتوں کا خیال رکھیں ایک ہے کہ اجتہاد کریں لیعنی محنت کریں کوشش کریں، غفلت وستی اور الایروائی نہ کریں، فتوی لکھنے یا فیصلہ دینے سے پہلے تما علمی و تحقیقی دانل پرغورکریں ایئے شعو ہے کام لیں اورخوب کام لیں ،کسی کی محض اندھی تقلید نہ کریں ، قرآن وسنت ہے ہرگز نہ ٹیس ، ہاں اگرآپ کوکوئی بات قرآن وسنت ہے نہ ملے تو صحابہ وائمہ دین مجتمدین کے اقوال وآراء کو دیکھیں ان کے جس قول کو زیادہ اظمینان بخش اور حالات کے مطابق مناسب یا ضروری سمجھیں اس پرفتوی اور فیصلہ دیں، کی کے طعن تشنیع کا ہر گزلیا ظ نہ کریں اگر تلاش وجبچو کے باوجود صحابہ وائمہ دین کے اقوال میں آپ کو بات نہ ملے تو پھر قر آن وسنت کی روشیٰ میں اورا پے سیج ملمی شعوروا دراک کی روشنی میں فتوی و فیصلہ دیں۔

دوسری بات جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ فتوی یا فیصلہ ایک شرع تھم ہےاہے محض رضائے التی کے لئے ویں طبع یالا پی کودل میں ہرگز جگہ نہ دیں اور نہ ہی دنیا کے طبع ولا کچ میں اس میں تبدیلی کریں کہ بیفتوی یا فیصلہ بیچنے والی بات ہوگی جو کمی طرح بھی درست نہیں ہے بلکہ غلط بلکہ عذاب الہی کودعوت دینے والی بات ہے حدیث شریف میں ہے کہ

ان من علامات الساعة بيع الحكم

-: 2.7

تیامت کی نشانیوں میں سے ایک فتوی یا فیصلہ بیچنا ہے۔ (نشر طی التعریف ۸۳)

﴿قيامت كى شانى ﴾

کی چزیاکام کے قیامت کی نشانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیزیا اس کام کوکرنا قیامت کودعوت دینا بری بات ہے لہذا اس چیزیا کام کوکرنا قیامت کودعوت دینا بری بات ہے لہذا اس چیزیا کام کا کرنا بری بات ہے اس لئے اسے نہیں کرنا چاہیے اس سے اللہ تعالی نا راض ہوتا ہے لہذا علم والوں کو اپنا علم وتحقیق پر ہی دیانت داری کے ساتھ کل کرنا چاہیے اور کسی کو یہ بھی جائز نہیں کہ علم والوں کے پیچھے چلنے کی بجائے ان کوکسی نہ کسی انداز میں متاثر کر کے ان کے علم وتحقیق کے خلاف ان سے اپنے حق میں رائے یا فتوی یا فیصلہ متاثر کر کے ان کے علم وتحقیق کے خلاف ان سے اپنے حق میں رائے یا فتوی یا فیصلہ حاصل کرنے کی کوشش کر ہے تو یہ بہت بردا گناہ ہے۔

### ﴿ علماء اور مال ودولت ﴾

علاء چونکہ امت میں رسول اللہ اللہ کے نائب اور قائم مقام ہیں دین اور علم دین کی ترقی کے راستہ پرڈالنے کے لئے دین کی ترقی کے راستہ پرڈالنے کے لئے

علاء کے پاس مال ودولت اور مالی وسائل کا ہونا ضروری ہے، صحابہ کرام تمام رفاہی كامول ودين خد مات واسلامي معاملات مين كمل طور يررسول الشين كويي ماوي طجا اورگوروم كريجهة تصاوركوني رفاي كام دوين واسلاى وسياى ومذهبي نوعيت كاكام حضور میں ہے۔ مشورہ واجازت لئے بغیر نہیں کرتے تھے ای لئے ان کے زمانہ میں لمانوں کے تمام نوعیت کے معاملات وحالات میں ترتی ہوتی جلی گئے۔ آج وہ بات نہیں ، دینی ادارے روز به روز زوال یذیر ہورہ ہیں اور رفائی کام بھی سیج نہیں ہورہ بلکہ پوری قوم غیر منظم ہے تمام قومی و ملی و ساسی ومذهبيي معاملات بهى غيرمنظم اوريريثان حالى كاشكارين اس كى واحد وجبقوم كاايخ علماء جو وارثان رسول ونائبان مصطفي المنه بي برابطه نه ہونا ہے اور بدسمتی کابيرحال ب كه علماء كرام وين وملت كے كام كرنے كے لئے عوام كھتائ ہوكررہ گئے ہيں اور عوام اور حکمران کوئی رفا ہی یا دینی پاسیاس یا قو می کام کرنا جا ہیں تو اپنی مرضی وخواہش ے جیے جا ہے ہیں کرڈالتے ہیں علماء سے نہتو راہنمائی لیتے ہیں اور نہ ہی علماء کے ساتھ فاطرخواہ تعاون کرتے ہیں۔ بس جس کے پاس افتد اراور مال و دولت آگئی جواس کے دل میں آیا اس نے کرڈ الا بھی نے کہیں مبحد بناڈ الی کسی نے کہیں ہپتال بناڈ الا بھی نے ڈسپٹری قائم کردی کسی نے سکول یا کالج قائم کردیا اور کسی نے مختلف مقامات پر دور ونز دیک ے بھید جنے شروع کر دیے، حالانکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ جن علماء نے علمی مراکز قائم کردیے جہاں دور دراز کےغریب الوطن طلباء قر آن وسنت کی مکمل تعلیم مفت حاصل کرتے بلکہ اس کے ساتھ ان کے لئے وہاں جملہ ضرور بات کا بھی ان علماء

نے انتظام کررکھاہاں کی دل کھول کراور مجر پور مالی معاونت کی جاتی تا کہ علوم دینیہ
کو جودین کی بنیاد ہے خوب فروغ حاصل ہوتا اور علاء کو گذارش کی جاتی کہ وہ اپنے
مراکز میں رہ کراپناعلمی کا م کریں ان کی جملہ ضروریات انہیں وہاں پہنچائی جا کیں گی۔
کیونکہ دین کی ترقی اور اسلامی معاشرے کی پوری فلاح و بہود اور کامیا بی
کے لئے علاء کے قدم اور ان کے ہاتھ مضبوط کرنانہایت ضروری ہے علاء کی مالی
حالت کا بہتر سے بہتر ہونا ضروری ہے اس میں دین کا وقار ہے اور اس میں دین کی
مالی علی دین کی

بعض ناسجھ جب کی عالم کوخوش دیکھتے ہیں تو اس پرطعن کرتے ہیں کہ وہ عالم دنیادار ہو گئے اور دنیا سے مجت کرنے لگے ہیں اور کہتے ہیں کدونیا کی محبت بری چیز ہے لہذا علاء کو دنیا وی شان وشوکت سے رہنے کی بجائے سادگی سے رہنا چاہئے کہ پیدل چلیں یا سائنگل یازیادہ سے زیادہ موٹر سائنگل یاسکوٹر اور اس ہے بڑھ کر پرانی ی ٹوٹی پھوٹی کار بوتو گواراہے اور کپڑے بھی سادہ ہوں ایجھے درجے کہ نہ ہوں ، کیونکہ انکا کا کام درویشانہ زندگی گذارنا ہے اچھے تتم کا لباس اور اچھے تتم کے مكان اوراجيم فتم كى سواريال تو صرف حكمر انوں اورعوام كے لئے ہى حلال ،علاء كے لئے حرام یا مکروہ ہیں۔ سبحان اللہ کیا ہی بلندسوچ اور اعلیٰ ذہنیت ہے جبکہ تا ریخ گواہ ہے کہ بیز ہنیت انگریز بہادر کی پیدا کردہ ہے جس نے اپنے خاص پیدا کردہ طبقہ کے لوگول میں پیروچ ڈالی تا کہ وہ انگریز بہا در کے غلام رہیں اور یوں علماء،علم دین اسلام اوراسلامی عظمتوں ہے دور بلکہ بہت ہی دور ہوکران کے دشمن ہوکرر ہیں ان کے بیچے بھی انگریز بہادر کی زبان سیکھیں اور انگریز بہادر کے کلچر میں پروان چڑ ہیں۔ تا کہ اس

طرح دین کوختم کرنے کاراستہ ہموار ہوجائے۔

(انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم)

بات سے کہ عوام مسلمین کی دنیااور آخرت کی جھلائی اس میں ہے کہ وہ اپنی ذاتی ضرور یات کے علاوہ کی بھی نیک کام میں خرچ کرنا چاہیں تو علاء دین سے مشورہ کر کے ان کے مشورہ کے مطابق خرچ کریں اگر وہ ایسا کریں گے تو دنیاو آخرت میں کامیاب ہوں گے اور اسلامی معاشرہ ایک منظم وجود کے ساتھ ترتی کی راہ پر گامزان ہوجائے گا۔

غرضیکہ دین کی بھلائی وترتی کے لئے ضروری ہے کہ علاء کے ہاتھ میں بھی وسائل ہوں، دولت ہو مال ہواس لئے نہیں کہ علاء کا کوئی ذاتی مفاد ہے بلکہ اس لئے کہ دین کا کام اس کے بغیر نہیں چلتا۔ دنیا سے دنیا کے لئے محبت درست نہیں جیسے فرعون و ھامان ونمرود و خاقان و طرخان ایسے لوگوں کو دنیا عزیز بھی اللہ کے لئے نہیں دنیا کے گئے دنیا عزیز بھی بید دنیا کی محبت گناہ ہے مگر دنیا کے ساتھ دین اور اللہ کے لئے دنیا عزیز بھی بید دنیا کی محبت گناہ ہے مگر دنیا کے ساتھ دین اور اللہ کے لئے مبت عبادت و ثواب ہے۔



ریا یک حقیقت ہے کہ دنیا داراور مالدارلوگ جواپی دنیا اوراپ مال سے فائدہ اٹھار ہے ہیں وہ علماء کے طفیل اور ان کے وسلے سے بی ہے کیونکہ اگر دنیا دار یا مالدار نہ ہوتو دنیا کا نظام در هم برهم اور تباد و بر بادنہ ہوگالیکن اس کے برعکس اگر علماء نہ ہوں تو امراء دنیا دار ہلاک و برباد ہوجا ئیں چنانچہ احادیث گذر پچکیں لہذا امراء طبقہ کو علماء کاشکر گذار ہوتے ہوئے دین کے کام کو چلانے میں ان کے ساتھ بھر پور مالی و اخلاقی تعادن کا فریضہ اداکرتے رہنا چاہئے۔

﴿روع زمين پرسب سے بہتر طبقہ علماء ہيں ﴾

نیز روئے زمین پرسب ہے بہتر طبقہ علاء کا طبقہ ہے جیا کہ اس حدیث شریف میں جے امام جمال الدین فشوطی التعریف کے صفہ الم پر اور امام شحالبی نے اپنی سند کے ساتھ اور امام طبری نے بھی روایت کیا ہے رسول التعقیق نے فرماما کہ

خير الناس و خير يمشى على جديد الارض المعلمون كلماخلق الدين جددوه

-: 2.7

سب لوگوں سے بہتر اور جوز مین پر چلنے والے ہیں ان سب میں بہتر علماء
ہیں جولوگوں کو دین سکھاتے ہیں جب بھی دین پرانا ہوتا ہے علماء اسے نیا کر دیتے ہیں
اور پیمسلم بات ہے کہ علم والوں کے پاس مال و دولت ہوتو معاشرہ کو علمی
ترقی ملے گی ،ای لئے شروع سے ہی ہر نبی کے زمانہ میں اسکی امت کے مالی وسائل
اس نبی کے ذریعے خرچ ہوتے حضرت پوسٹ کے زمانہ میں مالی وسائل غیر علماء کے
پاس تھے تو شدید قبط پڑ گیا اور پورا ملک تباہی کے کنارے پر بہتی گیا عوام پریشان حال
ہوگئے ملک اورعوام کے بالکل تباہ و ہر باو ہوجانے کا خطرہ بیدا ہوگیا آخر ملک مصر کے

بادشاہ نے حضرت یوسٹ سے مشورہ کیا آپ نے فرمایا اس ملک کو اور اس کی عوام کو بچانے کا واحد راستہ بیہے کہ

اجعلنى على خذآئن الارض انى حفيظ عليم (سورة يوسف ب١٢ آيت ٥٢)

-: ,3.7

تم زمین کے فزانوں پر جھے مقرر کردو، ملک کا کمل اقتصادی معاملہ اور سب فزانے میرے پر دکردو میں اس کام کا اہل ہوں کیونکہ میں حفاظت کرنے والاعلم رکھنے والا ہوں۔

یوسٹ کے پاس علم تھا جواللہ کی کتاب اور وقی کاعلم تھا۔ چنا نچہ تمام خز انوں کے اختیار ات حضرت یوسٹ کو دیدیے گئے آپ نے وہ تدبیریں اختیار فرما کیں کہ ملک مصراورا سکے عوام نہ صرف تباہی اور ہر با دی سے محفوظ ہو گئے بلکہ خوش حال ہو گئے

﴿ حفيظ وليم ﴾

حفیظ کامعنی ہے حفاظت کرنے والا اور علیم کامعنی ہے علم والا حفاظت میں دیانت آگئ کہ ملک کے فرانہ کی حفاظت وہی کرے گا جو دیا نتدار ہوگا بددیانت تو اے لوٹ کرلے جائے گا جیسے پاکتان کے نام نہاد سیاستدان و حکمران کہ جب اقتدار نر جلوہ گرہوتے ہیں تو ملک کے فرانے کولوٹ کر ہیرون ملک جمع کر لیتے ہیں اوراس کی کو بچرا کرنے کے لئے تو م پر طرح طرح کے لیکس لگا کر ملک وقوم کا جینا مشکل بنادیے ہیں۔

کرو میں ہو کہ استروری ہے کہ قوم کا خز انہ دیا سندار ہاتھوں میں ہو کہ دیا سنداری کے لئے علم کی ضرورت ہے اور علم بھی مغرب کا نہیں امریکہ یا انگلینڈ وغیرہ کی کی یو نیورٹی کا نہیں وہ علم جس کا مرجع کما ورمدید ہیں (کے مصطفی ایوا سان وی کے ذریعے کہ میں پھرمدید ہیں نبی آخر الز مان حضرت مصطفی ایوا سان اور کی کے ذریعے کہ میں پھرمدید ہیں نبی آخر الز مان حضرت مصطفی ایوا کے پاس تھا وہی اللہ تعالی کا دیا ہوا علم جواس نے اپنی آخری نبی کی استان کی مسلم کے باس کتاب وسنت کی شکل میں ہے آج آخری نبی کی کی مسلم کے علیم "کا صداق ہیں اس کے حضو رہ کی کی میں ہے آج اس علم اللہ المتنی کا نبیاء بنی اسوائیل علم المتنی کا نبیاء بنی اسوائیل علماء المتنی کا نبیاء بنی اسوائیل علماء المتنی کا نبیاء بنی اسوائیل (مشکور)

-: , 3.7

میری امت کے علاء بنی اسرائیل کے پیغیروں کی طرح ہیں۔
حضرت یوسف بھی بسنی اسرائیل کے پیغیر ہیں انہوں نے اپنے حفیظ وعلیم ہونے
کادعوی کر کے خزانوں کے اختیارات طلب فرمائے جوانہیں دید ہے گئے تو انہوں نے
ملک کو تباہی سے بچالیا اورعوام کوخوشحال کر دیا حضو بھالیا ہے کی اس حدیث سے اس بات
کی طرف امت کو متوجہ کیا گیا ہے کہ تہماری اقتصادی و معاشی حالت بھی میری امت
کے علاء دین جو بنی اسرائیل کے پیغیروں کی طرح ہیں کے ذریعے درست ہوگی اور
درست رہیگی غیرعلاء کے ہاتھوں میں جب دنیا اور دولت آتی ہے و داپنی صوابد یداور

ا پنی خواہش کے مطابق اسے خرچ کرتے ہیں لیکن علماء کے باتھوں میں ہوتو وہ اسے اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔

اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔
علاء دین جواللہ تعالی کی ذات وصفات اوراس کے احکام کاعلم رکھتے ہیں وہ
دنیا کولہو ولعب وفخر ومباحات اور تعیشات کے لئے نہیں رکھتے اور نہ ہی دنیا کو کئی پہ
برتری حاصل کرنے یا کئی کو تیک کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں بلکہ علاء دین کے
ہاتھ ہیں دنیا آتی ہے تو آخرت کے کاموں پرخرچ ہوتی ہے اللہ کے نزد یک سب سے
اہم کا م جس پر مال و دولت خرچ کرنے کو ترجے دی جائے وہ علم ہے قرآن وسنت کاعلم
اور فقہ اسلامی کاعلم اس علم کو زیادہ فروغ دینا اسلامی ریاست کا اولین فریصنہ اور
مالداروں اور دولت ندول کی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اولین فرمدواری ہے۔
باتی دنیا دی علوم وفنون کی حیثیت ٹانویز ہے۔ بینعلوم بھی ضرور کیھنے جا کیں اولیت
اسلامی علوم کے حصول کو بی حاصل ہے۔

## ﴿ امام شافعي ﴾

امام محمد بن ادریس شافعی فرماتے ہیں کہ علم دین کے پڑھنے پڑھانے والوں
کو مال و دولت کی سب سے زیادہ حاجت ہے کیونکہ اس علم کوفروغ دینا انفرادی و
اجتماعی طور پرتمام مسلمانوں کی اولین ضرورت ہے ، مال و دولت اور وسائل کے بغیر علم
کوفروغ دیناممکن نہیں ہے۔

#### 食をいいいます

جے الاسلام امام محمر غرزاتی متونی هنده جائی ہے گئی نظیم الشان علمی یادگار
ایج علم کے نور سے دنیا کوروش کردیا مسلمانوں کے لئے انگی نظیم الشان علمی یادگار
انگی کتاب 'احیاء علوم الدین ''جے انہوں نے خواب میں رسول التعقیقیہ و
حضرت ابو بکرصدیق و حضرت عمر فاروق و حضرت عثان غی او حضرت علی مرتفعی کی
خدمت میں پیش کیا اور سب نے اسے بے حدیب دکیا اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ
اس کا مطالعہ کرنے اور اس پر عمل کرنے والا اللہ کا ولی: وجاتا ہے یہ سب قرآن وسنت
کا بی فیضان ہے ججہ الاسلام اپنی اس کتاب میں اور امام جمال الدین نشرطی المعربی میں کھتے ہیں کہ

#### ﴿ امام عبدالله بن مبارك ﴾

امام اعظم ابوحنیفه متونی واچے شاگر درشید امام عبد الله مبارک جواپ زمانه کے عظیم الثان عالم ومحدث دفقیہ اور بڑے درجہ کے ولی (ابدالول میں سے) تھے۔

انه كان يخصص بمعروفه اهل العلم فقيل له لو عممت النه كان يخصص بمعروفه اهل العلم فقيل له لو عممت العقال : انسى لا اعرف بعد مقام النبوة افضل من مقام العلماء فاذا اشتغل قلب احدهم بحاجته لم يقبل على التعلم فتفريغهم للعلم افضل

(نشرطي التعريف صفه ٩٢ و احياء العلوم ج اص ٢٥١ كتاب الزكوة)

: 2.7

وہ اپنے مال کی زکوۃ اور عطیات وغیرہ سب علماء کودیے تھے تو ان سے عرض
کی گئی کیا بی اچھا ہوتا کہ آپ اپنے مال میں سے علماء کے علاوہ دوسر سے ضرور تمندول
کو بھی کچھ دیتے تو امام صاحب نے فر مایا میر نے زدیک نبوت کے مقام کے بعد علماء
کا بی مقام ہے ان سے او پر اور کسی کا مقام نہیں بیدلوگ علم کو پھیلا رہے ہیں ہمارا فرض
ہان کو معاشی لحاظ سے اور دنیا کے لحاظ سے بے فکر رکھیں تا کہ بیٹلم کو زیادہ سے زیادہ
پھیلا کمیں اس لئے کہ اگر میا پی ضرورت کے بارے میں فکر مندہ و گئے تو علم کو پھیلا نے
کی طرف بوری توجہ نہیں دے سکیس گے لہذا ضروری ہے کہ ہم ان کو دنیا اور معاش اور
دیگر ضروریات کے معاملہ میں فارغ رکھیں لہذا میں ان کو بی تا ہوں۔

ای کتاب احیاء العلوم کی کتاب 'الشکو و تقسیم النعم ''عیں جیت الاسلام امام غزائی گلصتے ہیں کہ قر آن وسنت وفقد اسلامی کے علوم کوفروغ دینے میں مصروف عالم کا تمام ضروریات کی فکرسے فارغ ہوتا بہت ضروری ہے کیونکہ اگراس کے پاس مال نہ ہوگا تو وہ علم کوفروغ نہیں دے سکے گا پجراس کی مثال ایسے ہوگی جیسے مجاہد ہے گر ہتھیا رہیں ہیں تو قوم کے فرائفش مجاہد ہے گر ہتھیا رہیں ہیں تو قوم کے فرائفش میں سے ہے کہ ایسے عالم دین کو جودین کی خدمت کے لئے وقف ہے اپنے وسائل مالیہ کے ذریعے تمام ضروریات زندگی سے بوفکررکھیں کہیں ایسا نہ ہوکہ وہ وہ تا مالیہ کے دریا کی فلامیں ہو کہ وہ تیار کھیں ایسا نہ ہوکہ وہ وہ تا میں کریں گے مکان کیسے تیار کریں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ ایسے عالم دین کو تمام ضروریات میں بے نیاز رکھیں کریں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وی حاصل ہو، قرآن وسنت کے علوم کی خدمت ہو کیونکہ علم کونیا دہ سے زیادہ فروغ حاصل ہو، قرآن وسنت کے علوم کی خدمت ہو کیونکہ علم

تواصل میں یہی ہے۔



جية الاسلام المام غزالي فرماتے ہيں ك

قال المفسرون و المحدثون العلم هو علم الكتاب و السنة اذبهما يتوصل الى العلوم كلها الحياء العلم هو)

-: 2.7

علم سارے ایجھے ہیں مگر مفسرین ومحدثین نے فرمایا کہ جس علم کی سب سے او نچی شان ہے بیقر آن وسنت کاعلم ہے کیونکہ بیتمام علوم کافز انہ ہے اسکی برکت سے فتمام علوم تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔

لہذا ای علم کوفروغ دینا اپنامشن بنالیں قرآن وسنت کے علوم سے ہی ہمار ہے معاشرہ کی اصلاح ہوگی اور ای سے ہی ہمارا معاشرہ جہالت کے اندھیروں سے نکل کرآ سانی انوار سے منور ہوگا۔

## ﴿ تمام مسلمانوب برفرض ﴾

امام جمال الدین محمد بن عبدالرحمٰن بن عمر حبیشیٌ متونی • ﴿ عَدِينِ كَتَابِ اللهِ عِنْ مَالِدِ مِنْ الدُوالَى فَ مِنْ اللهِ وَاللَّهِ فَيْ مَالِياً لَهُ وَلَمْ اللَّهِ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مُعْمِدُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا

فعلى الكل ان يعينو االعلماء للتفرغ للعلوم و

يمنعوا عنهم من يشغلهم عن ذالك المعلوم و يتفقدوهم العلاترو عليهم الغموم وينصروهم عند ان يظهر لهم الخصوم وان يرفهوهم لاقتباس العلم و اظهاره و نشره و بسطه واختصاره

(نشرطي التعريف ٢٠٣)

-: 2.7

سب مسلمانوں پرفرض ہے کہ علاء کی مدد کریں تا کہ وہ علوم دیدیہ کی خدمت

الے لئے دنیا کی ضرور بات ہے بے فکر و فارغ رہیں اوران لوگوں کو ان کے پاس نہ
اجانے دیں جوان کے لئے علمی کام میں رکاوٹ بنیں اور گاہے گاہان کی خبر رکھیں کہ
ان کو کمی چیز کی ضرورت ہوجس کی فکر میں ان کے علمی کام میں خلل آر ہا ہواور ان کی
ضرور بات جب انہیں چیش آئیں تو مسلمان ان کی خوب مدد کریں اور ان کو ہر طرح
کی سہولت اور آرام پہنچا کیس تا کہ وہ علم کا چراغ روش رکھیں اور اسے حسب ضرورت
کی سہولت اور آرام کے ساتھ اور کہیں اختصار کے ساتھ جیسے جیسے وہ علمی کام کی
ضرورت محسوں کریں بے فکری سے جاری رکھیں۔

کین آج ایے مسلمان کم ہی ہیں جواس فریضہ سے باخبر ہیں اور علاء سے
تعادن فرماتے ہیں شاید انہی کے ذوق ایمانی کی برکت سے دین کا چراغ روش ہے
جبہ یہ جرمسلمان کا فرض ہے کہ دوا پی تو نیق وطاقت کے مطابق دل کھول کر علاء ک
معاونت کرے تا کہ علاء اس جہالت کے دور کوعلم کے دور سے بدلنے میں کامیاب
ہوجا نمیں بلاشہ یہ سب سے اعلی درجہ کی عبادت ہے اور سب سے اعلی جباد ہے اور

programment programment and a solve their programment and a progra

ب سائل صدقہ جاریہ -



امام دیلمی نے کتاب الفردوس میں اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباسؓ ہے روایت کیا ہے رسول اللہ واللہ نے فر مایا کہ

اذا مات العالم صور الله له علمه في قبره فيؤنسه الى يوم القيامة ويدرء عنه هوام الارض

(بشرى الكنبب بنقاء الحبيب بيامش شرح الم دورص١١)

-: 2.7

جب عالم دین دنیا ہے رخصت ہوتا ہے تہ اللہ تعالی اس کی قبر میں اس کے علم کو اس کے لئے نہایت خوبصورت شکل عطافر ما تا ہے جواس کے ساتھ قبر میں قیامت تک ساتھی ہوجاتا ہے وہ اس ہے محبت کرتا ہے اور زمین کے کیڑوں کوڑوں اور دوسرے جانوروں کواس ہے دور کرتا ہے۔

\$ 65 me 2 \$

ا مام احد بن خبل نے کتاب الزهد میں سند کے ساتھ روایت کیا کہ اللہ تعالی نے موی کو وحی فرمائی کہ ہرامتی ہے کہدیں کہ

تعلم الخير و علمه الناس فاني منور لمعلم العلم و متعلمه قبورهم حتى لا يستو حشوا بمكانهم (بشر الكنيب ١٠)

-: 2.1

دین کاعلم کیجھے اور اسے لوگول کوسکھائے کہ بلا شبہ میں دین کےعلم کیجنے اور سکھانے والوں کی قبریں روشن کرتا ہوں تا کہ وہ اپنی جگہ میں گھبرا کیں نہیں۔

﴿ علم وین یکمنافرض ہے ﴾

باشِهُم وين يَحنافرض عجيا كقرآن كريم ين عالمتهال فراتا عجاد المحقوم نون لينفروا كافة فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه وا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون

(سورة توبه ۱۲۲)

-: 2.7

اور سلمانوں سے بیتو نہیں ہوسکتا کہ سب کے سب نظیں (اور یکدم اپنے وطن خالی کردیں) تو کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے (ایک جماعت وطن میں رہے اور) ایک جماعت نگلے تا کہ دین کاعلم حاصل کرے اور واپس آ کراپی قوم کو (دین کے احکام کی خلاف ورزی سے ) ڈرائے تا کہ وہ (دین کے احکام پرعمل کرکے اللہ کی ناراضگی ہے) بچیں۔

& J'L

اس آیت سے چندمسائل معلوم ہوئے ایک بیر کددین کاعلم حاصل کرنا فرض ہے یعنی جو چیزیں بندے پر فرض یا واجب ہیں ادر جو چیزیں حرام ہیں ان کا جا ننا ہر مسلمان پرفرض عین ہے اوراس سے زائد کا سیکھنا فرض کفاریہ ہے۔ چنانچہ حدیث شریف ہیں ہے

طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة (صحيح مسلم وجامع بيان العلم و فضله)

-: 28.7

کددین کاعلم حاصل کرنا ہر سلمان مرداورعورت پر فرض ہے۔ اوراہام شافعی فرماتے ہیں کددین کاعلم یکھناغلی نمازے بہتر ہے۔

دوسرامنلہ یہ کہ علم حاصل کرنے کے لئے سفر کرنا ضروری ہے جبکہ آسکی ضرورت ہو کہ قریب کوئی تعلیمی ادارہ نہ ہوجد یث شریف میں ہے کہ جوشخص علم حاصل کرنے کے لئے راستہ پر جلتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کرویتا ہے

> (ترمذی شریف) تیسرایه که فقدسب سے افضل علم ہے۔



جة الاسلام الم مخدغز الى فرمات بين كه

وقد كان يطلق ذالك على العلم بالله و بآياته وبافعاله في عباده و خلقه حتى انه لمامات عمر ً قال ابن مسعود ً لقد مات تسعة اعشار العلم فعرفه بالالف

#### واللام ثم فسره العلم بالله الخ

(احياء العلوم ج اص٥٥)

-: 2.7

حضور علی اور آپ کے صحابہ کرام کے زبانہ اقدی میں اور ای طرح تابعین وائمہ جمبتدین کے زبانہ اقدی میں اور ای طرح تابعین وائمہ جمبتدین کے زبانہ اقدی میں حق کہ کی سوسال بعد تک علم کا لفظ اللہ تعالی کی ذات وصفات اور اس کے احکام (قرآن وسنت) اور اس کے بندوں میں اور اس کی مخلوق میں اس کے جوافعال ہیں اس کے علم کے لئے ہی بولا جاتا تھا یعنی قرآن و سنت کے علم کو جی علم کہا جاتا تھا اس لئے جب حضرت عرش کا انتقال ہوا تو حضرت عبد اللہ بن مسعودٌ نے فر مایا دعلم کے دیں حصول میں ہے نوجھے چلے گئے''

حضرت عبدالقد بن معود "اعثار العلم" بین علم کے لفظ کومعرف بالام
کرکے لائے بھراس کی تغییر اللہ تعالی کی ذات وصفات اوراس کے احکام کے علم کے
ساتھ فرمائی بعد میں لوگوں نے انمیس کھا پی طرف سے بناوٹ کردی حتی کہ اکثر طور
پراسے عالم کہا جانے لگا جومسائل فقہہ وغیرہ میں مناظرہ باز بواور کہا جانے لگا کہ یمی
حقیقت میں عالم ہے اور یمی میدان علم کا مرد ہے اور جو عالم تو ہو گرمنا ظرہ باز نہ ہو
اے کمزورم ردوں میں شارکیا جانے لگا اور یہاں تک کہ مالاء کے گروہ میں ہی اسے شار

کیونکہ قرآن وحدیث میں جس علم کی فضلیت اور جس عالم کی شان بیان موئی ہے وہ حقیقت میں ان علاء کے بارے میں ہے جواللہ کی ات وصفات وافعال اور قرآن وسنت کے احکام کے عالم موں ،اب تو یہاں تک زیاد تی کی گئی ہے کہ جو چند مناظرانہ باتیں سکھے لے وہی بڑاعالم کہلاتا ہے حالانکہ وہ قرآن کی تفسیر وحدیث وتاری وفقہ و مذاهب فقہاء سے پچھ بھی نہیں جانبا ہوتا اور یہ بھی سیح علم کے کم رہ جانے کا سبب بناہے۔

(احياء العلومج اص ٣٥)

آج کے دور کے جدیدفنون ڈاکٹری ،انجینیئر نگ ،اکا ؤنٹ سائنس کیمپیوٹر بیالوجی فزکس کیمشری (حساب) وغیرہ سب فنون ہیں علوم نہیں ہیں ان فنون کے ماہرین کوعالم نہیں کہاجائے گا کیونکہ اس ماہرفن کی عبارت صرف اسی فن تک محدود ہوتی ہے دیگر فنونی ہے وہ لاعلم ہی ہوتا ہے۔اگر چہ پیرسب فنون قو می ضرورت ہیں اور انسانی خدمت کا ذریعہ بھی ہیں اگر کوئی اللہ کی رضا اور ثواب کے لئے ان سے خدمت خلق کرے بےشک بڑے ٹواب کا حقدار ہوگا جیسے دوسرے نیک کاموں پرانسان اجرو ا ثواب کامستحق ہوتا ہے لیکن جوفضیت قرآن وسنت کے علوم کی ہے جن ہے انسان شریعت کے احکام اور انسانیت کے آ داب و اخلاق کے ساتھ اللہ تعال کی ذات و صفات وافعال کی معرفت حاصل کرتااور ٹی کریم منفی کا وارث و قائم مقام کہانا تا ہے اور بلاشبہ بیصرف اور صرف قرآن وسنت اور شریعت کا بی علم ہے جوعلم کامل ہے، جوہم مطلق ہےاور جوفضیاتوں کا جامع ہےاس کے سوااور کوئی علم نہیں جسے حقیقی طور پر تنکم

﴿عالم دين كوزكوة ديناافضل ہے ﴾

عالم دین جو ہمہ دفت دین کے کاموں میں مصروف ہوا ہے زکوۃ دینا بہتر

ب بلكدا يزكوة دينا فضل وبهتر ب\_

التصدق على العالم الفقير افضل

(درمختار مع شامی ج ۲ص۲۵۳)

-: 28.7

ضرور تمندعالم دین کوز کو قدینا افضل ہے۔ کیونکہ بیدراصل دین کی خدمت بھی ہے اور انسانی خدمت بھی۔

﴿امام حسن ﴾

حضرت امام حسن کی خدمت میں اگر کوئی عالم جاتا تو آپ اے رخصت رہے وقت تین تین الا کھ درھم نذرانہ پیش کرتے تھے۔ایک علم کی شان سے بے خبر انسان نے امام صاحب ہے عرض کی کہ بیتو فضول خرچی ہے '' لا خیسر فسے الاسراف ''اور فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں ہے ۔امام حسن ای کے ای عربی کے جملہ کوالٹا کر کے اے لاجواب فر مایا دیا کہ '' لا اسراف فی المخیو '' یعنی نیک جگہ میں خرچ کر نافضول خرچی نہیں ہے پھر فر مایا کہ دین علاء دین کی ہی ایک شکل میں ہمارے یا ہی ہے لہذا دین پرخرچ کر ناجوتو علاء پرخرچ کروکہ یہ ہمروقت وین کے ای ہور دین ہی الگ وین وجو ذبیس دین علاء دین کی صورت میں ہے دین سے جانے وقف ہیں ،دین کا الگ کوئی وجو ذبیس دین علاء دین کی صورت میں ہے جب علما نبیس رہیں ہے تو دین بھی نبیس رہی گا۔

علامه زهيلي لكصة بين كه

وتحنل الزكوة لطالب العلوم الشرعية لان

تحصيل العلم فرض كفاية و يخاف من الاقبال على الكسب الاانقطاع عن التحصيل

(النقه الاسلامي ج اص ٨٨٠)

-: 2.7

جوشخص شریعت کے علوم کے پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہواس کے لئے زکوۃ لیناجائز ہے کیونکہ علم دین حاصل کرنا اور اسے فروغ دینا فرض کفاہیہ ہے اور کاروبارکرنے کی صورت میں اس کے لئے پڑھنا پڑھاناممکن نہ ہوگا۔

لہذا: \_ اسکی پوری اور ککمل کفالت کرنا اور اسکی جملہ ضروریات کا انتظام کرنا مخیر و مالدار مسلمانوں کا فریعنہ ہے۔

﴿ امام سرحتى ﴾

امام شمس الدین سرحی متونی • <u>وس چ</u>جوائمہ احناف کے مجتبدین میں ہے ہیں مبسوط میں فرماتے ہیں

ومنه ارزق القضاة و المفتيين و المحتسبين و المعلمين و كل من فرغ نفسه لعمل من اعمال المسلمين على وجه الحسبة

(المبسوطج عص١١)

-: 2.7

اورقو می خزانے کے ذمہ ہے قاضوں (جموں) اور فتوی دینے والے علماءاور

اضاب کرنے والوں اور علم سکھانے والوں کے وظا نُف اوران کے علاوہ ہراس شخص کا وظیفہ بھی خزانے کے ذمہ ہے جس نے اپنے آپ کومسلمانوں کی وین یا دنیاوی خدمات کے لئے رضا کارانہ طور پروقف کررکھا ہے۔

اسلامی نظریہ کی رو سے ہڑ مخص کا دفلیفہ اسکی ضرورت کے مطابق ہوگا۔ مثلا ایک شخص صرف میاں بیوی ہیں تو اسے اسٹانی دفلیفہ سلے گاجس سے اسکی ضروریات پوری ہوں خواہ کتنا ہی او نے عہد سے پر ہو گر ضروریات سے زیادہ نہیں ، اگر دس ہزار رو پیہ سے اسکی ضروریات پوری ہوتی ہیں تو اسے دس ہزار دیا جائیگا اور اگر اس سے پنچ ورجہ کا ملازم ہے گراس کے دس بچے ہیں جنگی ضروریات ہیں ہزار رو پے سے کم سے پوری ملازم ہے گراس کے دس بچے ہیں جنگی ضروریات ہیں ہزار رو پے سے کم سے پوری نہیں ہوتی ہیں تو اسے ہیں ہزار دیے جائیں گے کم نہیں دیے جائیں گے (چنا نچ خوالوں کے ساتھ مدل بحث ہماری کتاب 'معاشیات نظام مصطف ''میں دیکھ سے ہیں ) اور اگر تو می خزانہ سے ان کونہیں دیا جاتا تو مسلمان اپنے طور پر اسکا انتظام کریں بیان کافریف ہے تا کہ دین کا کام نہ رکے۔

﴿ ام ابوقفل ﴾

الم الم المعلى الم المحتمين كمالم الم و المعلى الا المعلى التصدق المحتمين المحتمين الا المحتانا و التصدق على الفقير العالم افضل من الجاهل و يصرف الى الائمة و المؤذنين و القراء و المفتيين و المعلمين ـ (تنسير روح البيان ج الص ٢٢٣)

: 2.7

جوشخص نمازنہ پڑھتاہویا بھی بھی پڑھتاہوا ہے زکوۃ وصدقات نہ دیئے جا کیں اورغیر عالم کی بجائے عالم کوزکوۃ دینافضل اورزیادہ ثواب ہے اوراہاموں اور مؤ ذنوں اورقاریوں اورمفتیوں اورعلم دین کی تعلیم دینے والوں کوزکوۃ میں سے وظا کف دیے جا کیں گے۔

(روح البيان جمص ٢٥٥)

### ﴿ ایک شہر سے دوسر ہے شہر ﴾

فقعاء احناف فرماتے ہیں کہ ایک شہرے دوسرے شہر زکوۃ بھیجنا پہندیدہ بات نہیں ہے بلکہ ہرشہر والوں کو چاہئے کہ اپنے شہر کے ضرور تمند کو زکوۃ دیں تو حرج نہیں ہاں اگر دوسرے شہر میں زیادہ ضرور تمند ہوں اس کے بعد لکھتے ہیں کہ

او اصلح او اورع او أنفع للمسلين او الى طالب علم فلايكره

(التنسير المنيرج ١ ص ٢٢٣)

-: 2.7

یا دوسرے شہر میں زیادہ بہتر ہو یا اس کے رشتہ دار ضرور تمند دوسرے شہر میں ہوں یاوہاں زیادہ پرھیز گار یامسلمانوں کے لئے وہاں زیادہ دین کا کام ہور ہا ہویا وہاں علم والے علم کا کام کررہے جوں تو، ہاں زکوقہ بھیجنا اچھی بات ہے۔ علامہ زھیلی اور قاضی ثناءاللہ یانی پی فریات ہیں کہ

من انفق ماله في طلبة العلم صدق انه انفق في سبيل الله

(التفسير المظهري ج مص ٢٢٩ التفسير المنيرج ١٠ ص ٢٢٢)

-: 2.7

جس نے علم کے پڑھنے پڑھانے والوں کوزکوۃ دی واقعی اس نے اللہ کے راستہ میں مال خرچ کیا۔

صاحب النيسر فرماتے ہيں كه

وقال كثير من الفقهاء ان تفرغ القادر على الكسب لطلب العلم اعطى من الزكوة لان طلب العلم داخل في الجهاد في سبيل الله

(تفسير تيسير الكريم الرحمن جسم ٢٥٢)

-: 2.7

بہت سے فقہا، نے فرمایا ہے کہ جو محص کمانے کی طاقت رکھتا ہو گروہ علم کے پڑھنے پڑھانے میں مصرہ ف بواسے زکوۃ دی جائے کیونکہ علم کا پڑھنا پڑھانا اللہ کی راہ
میں جہاد کرتا ہے، لہذاعلم والوں کو زکوۃ ویٹا مجاھدین فی سبیل اللہ کو زکوۃ ویٹا ہے بلکہ
اس سے پہلے گذر چکا ہے کہ علم کا جہاد مادی اسلحہ کے ذریعے جہاد سے بہتر ہے۔ بلکہ یہ
اولین جہاد ہے۔

# ﴿ علماء کوسلام کرنے ان کی خدمت میں بیٹھنے اور ان کی زیارت کرنے کا ثواب ﴾

امام المحدثین والمفسرین حضرت امام جلال الدین السیوطی متوفی اا اس این کتاب "لباب الحدیث" میں حدیث روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم بیٹی نے حضرت عبداللہ بن مسعود اُسے فرمایا

جلوسك في مجلس العلم لا تمس قلما و لا تكتب حرفا خير لك من عتق الف رقبة و نظر وك الي وجه العالم خير لك من الف فرس تصدقت بهافي سبيل الله ،و سلامك على العالم خير من عبادة الف سنة تجمد:

تمہاراعلم کی مجلس میں بیٹھنا بغیر ہاتھ میں قلم پکڑے اور بغیر کوئی حرف کھے
تمہارے لئے ایک ہزارغلام آزاد کرنے کے تواب سے زیادہ تواب ہواد کرنے والوں کوایک ہزار
دین کے چہرے کو دیکھنا تمہارے لئے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کوایک ہزار
گھوڑے فی سبیل القددینے سے زیادہ تواب ہے اور تمہاراعالم دین کو سلام کرنا
ایک بزارسال کی نظی عبادت ہے بہتر ہے۔

تشری : مصورا کرم این نے جو حصرت عبدالله بن مسعود کے ارشادفر مایا جم اے اتشری و وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں'' یعنی تمہارے سیج العقید و عالم باعمل ک

محفل میں کسی بھی لمحد دن کو یا رات کواس نیت سے بیٹھنا کہ اللہ والوں کی صحبت نصیب ہوجائے اور انگی کوئی بات میرے کان میں پڑے اور مجھے بھے آجائے جس پر میں ممل کرسکوں اور میرے ایمان یا ممل میں ترقی ہوا یک ہزار غلام یالونڈی اللہ کے لئے آزاد کرنے ہے بہتر تو اب ہے اور ایسے بی عالم دین کی طرف محبت وعقیدت سے ایک نظر و یکھنا مجاہدین اسلام کوئی تبییل اللہ ایک ہزار گھوڑے دیے سے زیادہ تو اب ہے۔

امام حافظ منذری نے بھی اپی کتاب 'الدر قالیتھته' ' میں ای طرح مدیث روایت فرمائی ہے اور امام حافظ یکی بن شرف نوادی شارح سی مسلم نے اپنی کتاب ' ریاض الصالحین '' میں ایک حدیث روایت فرمائی اس میں ہے کہ حضرت عمر فارون فرماتے ہیں کہ میں نے رسول التُعلیفی ہے سنا کہ

جوشن عالم دین کی محفل کی طرف چلاا سے ایک ایک قدم پرایک سونیکی کا ثواب ملے گااور جب اس کی خدمت میں جا کر بیٹھے گااور اس کی باتیں سے گا تو عالم دین کے منہ سے نگلنے والے ایک ایک لفظ کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔

غور کیجئے کہ جب عالم دین کی گھنٹہ بھر کی تقریر سنگر سامعین واپس لو شخے ہوں گئے۔ ہوں گے توان کے دامن اور نامہ اعمال میں ہزاروں نیکیاں جمع ہوجاتی ہول گی۔

﴿ علماء كَ تَعْظِيمٍ ﴾

علاء کی تعظیم فرض ہے جیسا کہ رسول اللہ اللہ کا فرمان ہے جسے امام سیوطی روایت فرماتے ہیں

اكرموا العلماء فانهم عند الله كرماء مكرمون

-: 2.7

علماء کی تعظیم کیا کرویقینا علماء اللہ کے ہاں اس کے محترم ویسندیدہ و برگزیدہ بندے ہیں ان کواللہ کے ہاں (فرشتوں میں بھی) عزت دی جاتی ہے۔

شرح: \_اس كىشرح مين علامه محربن عمرنو وى بنتنى لكصة يي

اكرمواالعلماء اى بعلوم الشرع العالمين بان تعاملوهم بالاجلال و الاحسان اليهم بالقول والفعل ـ

-: 2.7

یعنی جوشر بیعت کے علم رکھنے اور شریعت پڑسل کرنے والے علماء ہیں ان کی مطلب ہے کہ اپنے قول وعمل ہے ان کی عزت بڑھا وَ اور ان کے ساتھ احسان اور بھلائی ہے پیش آؤ کہ دین کے کام کو چلانے میں ان کی بجر پور مدد کرو سیتم پرفرض ہے ۔

(تنقيح القول ص اطبع لبنان)



من نظر الى وجه العالم نظرة ـ ففرح بها خلق الله تعالى من تلك النظرة ملكا يستغفر له الى يوم القامة

(لباب الحديث)

-: 2.7

جس شخص نے عالم دین کے چبرے کی طرف ایک نظر دیکھا جس سے عالم خوش ہو گیا تو اللہ اس نظر سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جواس شخص کے لئے قیامت تک بخشش کی دعا کرتار ہے گا۔

الم کی ایک ایک بات سے فرشتہ بیدا ہوتا ہے ﴾
ام سیوطی ایک مدیث حضرت ابو حریرہ سے دوایت کرتے ہیں رسول اللہ

اذا تحدث العالم في مجلسه ولم يد خله هزل ولا لغو الا خلق الله تعالى من كل كلمة طلعت من فمه ملكا يستغفر له ولسامعه الى يوم القيامة فاذا انصر فوا مغفورين لهم ثم هم القوم لا يشقى بهم حليسهم

(تتقيح القول الحشيث بشرح لباب الحديث ص١)

-: 2.7

جب عالم دین اپنی مجلس میں بات کرتا ہے اور اسکی بات نہ نداق ہواور نہ ہے کار ہو (بلکہ عالمانہ گفتگو ہو) تو اس کے ایک ایک کلمہ سے جو اس کے منہ سے نکلتا ہے اللہ تعالی ایک فرشتہ پیرا کرتا ہے جو عالم دین کے لئے اور اس کی باتوں کو سننے والوں سے لئے قیامت کے دن تک بخشش کی دعا کرتا رہے گا تو جب اوگ اس کی محفل

CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF MALESCAPE DE SECOND CONTRACTOR DE

ے واپس ہوتے ہیں تو بخشے ہوئے ہوتے ہیں پھر آپ نے فرمایا یہ دہ لوگ ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے والا تا مراز نہیں رہتا۔

عالم کود بھناعبادت، آنکھاوردل کا نورہے ﴾ علام کود بی میناعبادت ہیں کہ سیدناعلی مرتضی فرماتے ہیں کہ

النظر الى وجه العالم عبادة و نور فى النظر و نور فى النظر و نور فى القلب فاذا جلس العالم للعلم كان له بكل مسئلة قصر فى الجنة وللعامل بها مثل ذلك

(امام نووی نے بھی اسی طرح روایت کی)

2.2.7

عالم دین کے چرے کود کھناعبادت ہادر آنکھ کا نوراوردل کی روثن ہے توجب عاکم دین علم کی مجلس میں تشریف رکھتا ہے ادر پڑھنے والوں یا سننے والوں کو مسائل بتا تا ہے توہر اسے اور اسکی صحبت میں بیٹھ کر اسکا بیان سننے والوں کے لئے ہر مسکلہ کے بدلے جنت کامحل (کلھاجاتا) ہے۔

ه عالم دین کی صحبت میں بیٹھنے والا قیامت کے دن رسول التولیسی کے ساتھ بیٹھا ہوگا ﴾

· امام جلال الدين سيوطي خديث روايت كرتے بين

THE DEC. AND AND NOT ONE DISC DAY AND DAY AND AND AND AND DAY NOT DAY "DAY "DAY THE THE THE THE THE AND AND AND

قال النبى فيبالله من زارعالما فكانما زارني ومن

صافح عالما فكانما صافحنى ومن جالس عالما فكانما جالسنى فى الدنيا ومن جالسنى فى الدنيا اجلسته معى يوم القيامة

(لباب الحديث ص١)

-: 2.7

جس نے عالم دین کی زیارت کی گویاس نے میری زیارت کی اورجس نے عالم دین کے ساتھ ہاتھ ملایا اور جو عالم دین کے عالم دین کے ساتھ بیٹھا ور جو دنیا میں میرے ساتھ بیٹھا میں قیامت کے دن اسے اپنے ساتھ بیٹھا کی ا

ریاض الصالحین امام نووی اور تنقیح القول الحشیث میں حضرت انس سے مروی ہے رسول النمایائی نے فر مایا کہ

جس نے ایک عالم دین کی زیارت کی توبے شک اس نے میری زیارت کی اور جس نے میری زیارت کی اور جو عالم اور جس نے میری زیارت کی اور جو عالم دین کے بیاس دین کھنے گیا اے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک شھید کا ثواب ملے گا۔

﴿ جنت كى ضانت ﴾

عالم وین کی زیارت کے لئے جانے والے مسلمان کے لئے حضور اکرم علی خینت کا وعدہ فر مایا اور منانت وگارنٹی دی ہے چنانچے" ریسان الصالحین "میں امام نو ویؒ شارح مسلم حضرت علی مرتضیؓ سے حدیث نقل فرماتے ہیں رسول اللہ عین کے ارشاد فرمایا کہ

#### من زارعا لما ضمنت له على الله الجنة

(تنقيح القول الحثيث بشرح لباب الحديث امام جلال الدين سيوطى ص١)

کہ جس نے عالم دین کی زیارت کی میں نے اسے اللہ کی طرف سے جنت کی ضانت دی۔

### ﴿عالم ى قبرى زيارت ﴾

امام یکی بن شرف نودی شارح مسلم کی' ریاض المصالحین'' شریف میں حضرت علی مرتضیؓ سے روایت ہے رسول التُنگیا نے ارشاد فرمایا کہ

من زار عالما اى فى قبره ثم قرء عنده آية من كتاب الله تعالى اعطاه الله تعالى بعدد خطواته قصورا فى الجنة وكان له بكل حرف قرأه على قبره قصرا فى الحنة

(تنقيح القول شرح لباب الحديث امام سيوطى ص١٠)

-: 2.7

جسنے عالم دین کی قبر شریف کی زیارت کی پھراس کے پاس اللہ تعالی کی کتاب قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی (اوراس کا ثواب اے بخشا) تو اللہ تعالی اسے ایک قدم کے بدلے (جس سے چل کرآیا) اسے جنت میں ایک محل عطا کرےگا۔

# ﴿علماء وعلم قرآن ﴾

الحمد للمعلاء كرام كوييشرف حاصل بكدوه قرآن كاعلم ركحت بي اورقرآن علم کا خزانہ ہے علاء قرآن کی زبان (عربی) پرعبور رکھنے کیوجہ سے اور اس کے قواعد و ضوابط واصول کو جاننے وسیجھنے کیوجہ ہے قرآن کے علوم واحکام کو جاننے کے ساتھ ساتهدان كى باريكيول اورلطيف نكتو ل كوبهى جانة بين امام حافظ مجتهدا بواسحاق ابراهيم بن موی مخی غرناطی معروف بنام گرای شاطبی" متونی ۱۹۰ عدد این کتاب الموافقات في اصول الاحكام " ينزات إن فالعالم بالقرآن عالم بجملة الشريعة

(الموافقات ج٣ص٢١)

تو قرآن کا عالم ہودہ تمام شریعت کا عالم ہے۔

الم سے برداکوئی نہیں کے

حفرت عائشهمديقة عروى ب

ان من قرء القرآن فليس فوقه احد

(الموافقات ج٢ص٢١)

جس نے قر آن کاعلم حاصل کرلیا اس سے او پرکوئی نہیں۔ بیقرآن کی شان ہے کہ قرآن ہے اویر کوئی کتاب نہیں تواس کی برکت ہے قرآن کے عالم سے برابھی کوئی نہیں ہے۔

﴿ مفتى قائم مقام نبي ﴾

امام شاطبی لکھتے ہیں کہ

المفتى قائم في الأمة مقام النبي عَبْرُولْمُ المفتى (الموانقات جمس ٢٢٠)

-: 2.7

مفتی (فقد کاعلم رکھنے والا) امت میں نی بھی کے قائم مقام ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ

من قرء القرآن فقد ادرجت النبوة بين جنبيه الا انه لا يوحي اليه

(احياء العلوم ج اص٢٢٢)

-: 2.7

جس نے قرآن کاعلم حاصل کرلیا اس کا عالم ہوگیا تو بلاشبہ نبوت اسکے دو پہلوؤں میں رکھدی گئی لیکن اسکی طرف وحی نہیں کی جاتی۔

نبوت کا دو پہلوؤں میں رکھدیا جانا ایک ایسا مرتبہ ہے جو عالم دین (قرآن دسنت کے علم رکھنے والے ) کے سوااور کی کونصیب نہیں ہے۔

# ﴿ فضيلت فقه ﴾

"فتاوی درمختار" یں ہے

وخير علوم علم فقه لانه يكون الى كل العلوم

توسلا

-: 2.7

اورسب سے بہتر علم فقد کاعلم ہے کیونکہ یہ، تمام علوم پر عبور حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔

فان فقيها واجلا متورعا على الف ذى زهد تفضل و اعتلى

-: 2.1

پس بے شک ایک پرهیز گارفقید، ایک ہزار عبادت گذار زاعد وں سے بھی بلند و بالا ہے۔

会でないる

امام محدثا گرورشیدامام ابوطنیفتر وهدایت کی گئی که

تفقه فان الفقيه افضل قائدالي البرو التقوى واعدل قاصد "

-: 2.7

شریعت کے احکام کاعلم حاصل سیجئے بے شک شریعت کا عالم نیکی وتقوی کی اطرف لیے جانے والا سب سے بہتر راھنما ہے اور سب سے زیادہ انصاف والا قاصد ہے۔

وكن مستفيدا كل يوم زيادة من الفقه واسبح في بحور الفوائد

-: 2.7

اورروزاندفقہ کے علم میں زیادہ فائدہ حاصل کرتے جاؤاورعلم کے فوائد کے دریاؤں میں خوب تیرو

فان فقيها واحدا متورعا

اشد على الشيطان من الف عابد

-: 2.1

توبے شک ایک پرھیز گار عالم دین ایک ہزارعبادت گذاروں کے مقابلہ میں شیطان پرزیادہ بخت ہے۔

(مقدمه فتاوی درمختار)



عالم بننے کے لئے محنت کی بڑی ضرورت ہے اوپر والے شعر میں اس طرف اشارہ ہے کہ تمام علوم میں عمو مااور خصوصا فقدودین کاعلم سکھنے والوں کو تو بہت ہی محنت کرنے کی بنمرورت ہے ہم اس محنت کی ایک مثال دیتے ہیں چنا نچیرامام ابواسحات اُ ابراهیم بن علی بن یوسف شیرازی فیروز آبادی متوفی ۱۹ سیفی راتے ہیں۔

كنت اعيد كل درس مائة مرة واذا كان في المسئلة بيت شعر يستشهد به حفظت القصيد كلها من اجله

(كتاب العلم ص٥٢)

-: 2.7

میں اپناسبق روزانہ ایک سو بار دہرا تا تھا اور جب مسئلہ میں کسی شاعر کے تصیدہ کا کوئی شعر آتا تو میں صرف وہ شعر نہیں اس شعر کی وجہ ہے ، پوراقصیدہ ہی حفظ کر لیتا تھا نقیہ یا محدث یامفسر وغیرہ ایسے عظیم الشان عالم بننے کے لئے اس طرح محنت کرنا بڑا ضروری ہے۔

﴿ عالم كامقام مجاهد سے برو هكر ہے ﴾ سيدناعلى مرتفيٰ نے فرمايا

العالم اعظم اجرا من الصائم القائم الغازى في سبيل الله

(كتاب العلم ص٤٠)

-: 2.7

عالم دین اس شخص کے مقابلہ میں بڑا درجہ رکھتاہے جو دن مجر روزہ رکھتاراتوں کو کھڑے ہوکر عبادت کرتا اوراللہ کی راہ میں جہاد کرکے فتح حاصل کرتا ہو۔

## ﴿ تعليم كالوّاب ﴾

حضرت حسن بھری فرماتے ہیں کہ میراعلم کا ایک باب پڑھ کر کسی مسلمان کو وہ باب پڑھادینااس ہے بہتر ہے کہ سارے جہان کی دنیا جھے ل جائے اور میں اسے راہ خدامیں خرچ کردوں

(كتاب العلم ٤٠)

﴿ حضورا کرم الفیلی اور خلفاء را شدین کے زمانہ میں تعلیم دین کا انتظام ﴾

آپ آلی استار میں اسلامیہ میں تعلیم قرآن کا بوامنظم اور با قاعدہ انتظام فرمایا تھا۔ حضرت عمر اللہ میں مما لک اسلامیہ میں تعلیم قرآن کا بوامنظم اور با قاعدہ انتظام فرمایا تھا۔ حضرت عمر کی فقو جانت بائیس لا کھا کا ون ہزار مربع میل پرمحیط تھیں اس وسیع ترین مملکت میں آپ نے ہرجگہ ماہر معلم قرآن مقرر فرمادیے تھے، عبادہ ابن الصامت اور ابوالدرواء تی علیم ویا جیسے ماہر قراء کو اہل شام کوقرآن کی تعلیم دینے کے لیے روانہ فرمائے ہوئے ان کو تھم دیا کہ ایک صاحب مص میں قیام کریں ، دوسرے صاحب ومشق جانیں اور تیسرے صاحب فلطین کو اپنا متعقر بنا کمیں۔

(كنز العمال ج اص٢٨٠)



ان تمام معلمین قرآن کوبیت المال سے وظیفے دیئے جاتے تھے ای طرح

قرآن پڑھنا سکھنے والوں کو بھی وظیفہ دینے کا آپ نے تھم فر مایا تھا۔

﴿ الم الوعبيدة لصة بين ﴾

ان عمرٌّ بن الخطاب كتب الى بعض عماله ان اعط الناس على تعلم القرآن

(كتاب الاموال ص ٢٣١)

-: 27

حفرت عمر بن الخطاب فے اپنے بعض عاملوں کولکھا کہ قر آن پڑھنا سکھنے والوں کو وظیفے دیے جائیں۔ بعد میں جب عاملوں نے اطلاع دی کہ بعض لوگ قر آن سکھنے کی خواہش کے بغیر محض وظیفہ حاصل کرنے کے لیے طالب علم بن رہے ہیں تو اس پر بھی آپٹ نے وظیفہ بند کردینے کا حکم نہیں فر مایا

لوگوں کو قرآن خوانی کی طرف طرح طرح ہے مائل کرنا آپ کا محبوب ترین مشغلہ تھا، تمام کے لیے وظیفہ مقرر کرتے وقت بھی آپ اس بات کالحاظ فرباتے تھے کہ قرآن وسنت کاعلم سکھنے سکھانے والے طلباء اور علماء کو وظا کف دوسروں سے زیادہ دیے جا کیں قاضی ابویعلی لکھتے ہیں۔

ثم فرض للناس على منازلهم و قراء تهم وجهادهم في سبيل الله

(الاحكام السلطانية للقاضى ابي يعلى ص٢٢٣)

-: 2.7

M. T. ST. ST.

لیعنی پھرآپ نے لوگوں کے لئے ان کے مراتب اوران کے علم قرآن اور ان کے مجاد فی سبیل اللہ کی بناء پر ماہانہ وظیفے مقرر فرمائے نیز آپ کے مصاحبین ، وزراءاور مشیر بھی قرآن کے عالم ہی ہوتے تھے۔

میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں

كان القراء اصحاب مجالس عمر و مشاورته كهولا كانواا<u>و</u> شيانا

: 3.7

یعن حفرت عرای مجالس کے اصحاب وزراءاوران کے مشیرقر آن کر یم کے قاری وعالم ہوتے تھے خواہ وہ بوڑھے ہوتے یا جوان ہوتے۔

اندازہ فرمائے کہ اسلامی ریاست کیسی ہوتی ہے۔ آج ہم پاکتان کو اسلامی ریاست کیسی ہوتی ہے۔ آج ہم پاکتان کو اسلامی ایاست کہتے ہیں حالانکہ یہاں اسلام کے نام کے سوا کچھ نہیں اے اسلام کا نہیں لوٹ کھسوٹ ، جہالت ، بدد یا نتی آئل و غارت ، فرقہ واریت ، سیاست بازی اور مہنگا ئیوں اور ٹیکسوں کی بحر مار کی ریاست بنادیا گیا اس صورت حال کود کھے کرقا کد اعظم محملی جنائے اور پاکتان بنانے میں ان کے ساتھ تعادن کرنے والے علاء اور قربانیاں ویے اور شھید ہونے والے مسلمانوں کی رومیں یقینا تڑپ رہی ہوں گی۔

ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ پاکتان میں جلداز جلداملای نظام رائج کرنے کے لئے اپنے کسی خاص بندے کو مقر فرمائے جوایاں

MILLION LINE, DOR TANK, THAT THAT THE THE LINE, AND THE CHIEF AND THE DESCRIPTION

نظام مصطفیٰ عظیم کے کھرانی قائم کر کے ہمارے ملک وقوم کواوج تریا پر پہنچادے آمین۔

#### ﴿ امت پرعلماء کی تعظیم فرض ہے ﴾ کی النة والدین امام یک ابن شرف النودی متونی ۲۷۲ه

"كتاب العلم وادآب العالم والمتعلم "ين

فرماتے ہیں کہ حضورا کرم آیکنے کی امت کے علماء (اللی سنت و جماعت) روئے زمین پر اللہ کی نشانیاں ہیں جواللہ کی نشانیوں کی تعظیم و تکریم نہ کرے وہ اللہ کے عذاب کا مستحق

ہے چنانچہوہ لکھتے ہیں۔

(2.5%)

لیعنی اب لوگوں کے لئے اللہ کی طرف سے سخت تھم ممانعت و سخت ناراضگی اورعذاب کی خبر ہے جوعلاء و نقہاء کو ایذاء و تکلیف پہنچا ئیں اور انجی بے ادبی کریں اللہ تعالی لوگوں کوعلاء کی جواللہ کی نشانیاں ہیں تعظیم و تکریم کا تھم دیتا ہے۔

اور جولوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کریں تو بیران کے دل کے تقوی و پرھیز گاری کی ایک بات ہے۔

اور جواللہ کی محترم چیزوں کی تعظیم کرے بیاس کے رب کے ہاں اس کے لئے بہتر ہے۔

ایمان والوں (یعنی کامل ایمان والوں اور وہ علماء ہیں ِ) کی تعظیم کے لئے اینے باز و بچھادو۔

CONTRACTOR OF THE OWNER, BUT HE SEED OF THE PARTY OF THE

اور جولوگ ( کامل) ایمان والوں اورایمان والیوں (علماء و عالمات ) کو ناحق تکلیف دیتے ہیں وہ بڑا بہتان اور گناہ اٹھاتے ہیں۔

اور سی جاری میں حضرت ابوهری سے مروی ہے رسول الشاقی نے

فرمایاکه

ہے شک اللہ عز وجل نے فرمایا جو میرے ولی کو تکلیف پہنچاہے گا میرااس سے اعلان جنگ ہے۔

نیز حفرت ابن عبائ ہے مروی ہے آپ نے فر مایا کہ

جس نے عالم دین کو تکلیف پہنچائی اس نے رسول اللہ ترفیقی کو تکلیف پہنچائی اور جس نے رسول اللہ تولیف کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالی کو تکلیف پہنچائی۔

امام جمال الدين محر بن عبد الرحمٰن بن عمر حيثي ٌنشرطى النعر يف في حماية العلم الشريف بين علماء كرام كى خدمت مين بعض مشائخ كى نفيحت عربى زبان مين پيش كرتے بين ہم ان كارتر جمہ پيش كرتے بين۔

کہ جب حکمران دین سے دور ہوجا کیں ،اسلام کا نام لیں گرکام اسلام کے برگئر کر سے حکمران دین سے دور ہوجا کیں ،اسلام کا نام لیں گرکام اسلام کے برگئر کر سے علم وعلاء کی ناقدری کر میں تو اس وقت علاء کوصبر و گئل اختیار کرتے ہوئے تقوی وطبارت ،خداخونی و برھیز گاری کے راستہ پر چلتے ہوئے ان حکمرانوں سے الگ تھلگ ہوکر قرآن وسنت و فقہ اسلامی کے علوم کو اپنی ہمت و طاقت کے مطابق فروغ دیتے رہنا چاہئے اللہ تعالی ان کا مددگار ہوگا۔

ان کے پڑھنے پڑھانے کواپنامجوب مشغلہ بنالیں

صحیح بخاری و صحیح ملم اور ججة الاسلام امام محمد غزالی "كی كتاب احياء العلوم مجهى يردهيس اور يردهائيس تقوی و برهیزگاری کادری تفامے رکھیں اور پیش آنے والی تکیفوں اورآزمائٹوں کومبر سے برداشت کریں اور دین کے نور سے دل ودماغ کوقوت بینائس اور شریعت مصطنع عظی رہاتے اور حق المامكان اس كى تبلغ كرتے بوئے اس یہ قائم رہیں اورظالموں کوان کے حال یر چھوڑویں کہ جوگناہ کررہ ہیں کرلیس انہیں اپنے لئے عذاب التی کودعوت دینے دیں اورانی عاقبت خراب کرنے ویں رمول الشفیف کی سنت ار آپ کے طریقہ پر چلنے کے سوا کہیں بھلائی اور برکت نہیں باشبرایے حال میں دین براور حضور اکرم علیہ کیدے برعمل كرنامشكل بيكين اس كا انجامهميشه كي راحتين اورسكون اورآ رام واطمينان ب جولوگ اللہ کی نافرمانی اورخلاف شرع باتوں کی طرف بلائیں ان کا ساتھ نہ دیں بلکہ ان کے مقابلہ میں قرآن وسنت کی اتباع یرڈٹے رہیں اور کی کی برواہ نہ کریں انشاء اللہ کے فضل و کرم ے آخر آپ مرخروہوں کے اللہ کی مدد آپ کے ماتھ ہوگی اور لوگ آخرکار آپ کے قدموں میں آکر بڑیں گے کیونک گناہوں میں سکون اور اطمینان نہیں گناہ گار بالآخر شک آ کر پرهیز گاروں کا دامن پکڑ نے پرمجور ہوتے ہیں کچھاوراشعار پیش کرتے ہیں م کی عراب ہے۔

فياخير خلق الله يا خير مرسل لقد هجروا الشرع الشريف الذي تما اے اللہ کی مجلوق میں بہتر ہتی اے سب رسولوں میں بہتر رسول لوگول نے اس شرع شریف کوچھوڑ دیا جو کائل ومکمل ہے اتیت به من عند ربك موضحا شرائع حكم الله والحل والحرما جوآبات رب كى طرف سے لائے وضاحت فرماتے ہوئے الله كاحكام كى اورطال وحرام كى-اليك شكونا يارسول الهنا و فيك تشفعنا لنكفى بك الهضما اے ہمارے اللہ کے رسول ہم آپ کے حضور شکایت لائے اور آپ کی شفاعت ماراسہاراے تاکہ ہمآپ کے وسلہ سے اللہ مصیب میں ہمیں کافی ہو۔ وبالانبياء والصالحين اولى التقي سألناك ياالله ان تجبر الكلما اے اللہ ہم نبوں اور نیکوں پرھیز گاروں کے وسلے سے تجھ سے ال کرتے ہیں کہ تو ہارے دکھوں کوٹھیک کردے۔ وتنصر خدام الشريعة والنبي وترزقهم عزا وتعطيهم فهما اورتوشر بعت اورني تاييك كنده والاسلام كي مد وفرياا وراعلو

عزت اورفهم عطافر مااوران کے دشمنوں کو تباہ وہر بادفر ما۔ بجاہ رسول الله نسأل فاکفنا

عليه صلوة الله نوفي بها النظما

ہم تھے سے تیرے رسول اللہ کی عظمت کے وسیلہ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہی ہمیں ہر بات میں کافی ہو جابس اس پر ہم اپنی نظم کو پورا کرتے ہیں۔

### ﴿ حفرت عبرالله بن مبارك ﴾

امام اعظم ابوحنفی علیہ الرحمة کے شاگر درشید جو بڑے عالم وفقیہ و مجتبد ہونے کے ساتھ صاحب مال ودولت بھی تھے اور ان کا بہت بڑاو سعے کارو بارتجارت تعاوہ اولیا ءاللہ کے گروہ'' ابدال' میں سے تھے ان کے بارے میں ہے۔

كان ينفق على طلبة العلم في كل سنة مائة الف درهم ويقول للفضيل بن عياض لولاك و اصحاب مااتجرت وكان يقول للفضيل واصحابه لاتشتغتلوا ابطلب الدينا اشتغلوا بالعلم وانا اكفيكم المؤونة ـ

-: 22.7

دین کے علم کے پڑھنے پڑھانے والوں پر ہرسال ایک لاکھ درحم فرچ کرتے تھے اور حضرت فضیل بن عیاض جن کا ، ، ۔ بھا اور طلبہ ان سے پڑھتے تھے، ان سے امریز بداللہ بن مبارک فرماتے تھے اگر آپ اور آپ کے طلبہ نہ ہوتے تو میں تجارت جھوڑ دیتا میں اس لئے تجارت کرتا ہوں کہ کما کر ملاء وطلبہ کی تمام ضروریات پوری کروں اور دھنرت فضیل بن عیاض ہے اور ان کے شاگر دوں شے فرمات آپ الوگ کسی سے پہنے ما گفتے یا اپنی ضروریات کے لئے پچھے کمانے کا کام ند کروسرف علم کے پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہوا در تمہارے تمام اخراجات کا میں ذمہ دار ہوں۔ (روح المبیان ۲۹۰۱)

مسائل

اس سے کئی مسکے ٹابت ہوتے ہیں ایک سے کہ سب سے بہترین مصرف دین کی خدمت میں مصروف علماء وظلباء ہیں۔ دوسرا سے کدا یک مسلمان کواس بات کی زیادہ ہی فکر ہونی جا ہے کہ قرآن وسنت کے علوم کو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رہنا ضروری ہے تیسرا سے کہ صاحب مال پر فرض ہے کہ وہ دین کے علم کوفروغ دینے والے علماء وظلبہ کی ول کھول کراورسب بڑھ چڑھ کے مدد کرے۔

اور سے ہمارے نی بھائی جواپے ویٹی مدارس کو بھی نہیں ہو چھتے اور نہان کی مدوکر تے ہیں بلکہ اپنی کمائی نعت خوانیوں، قوالیوں، عرسوں، غلافوں اور غیر ضروری مدور کی مصارف پرخرچ کرتے ہیں خاتفا ہوں اور در باروں کے گلوں اور صندوقوں میں اور التے وہ اپنے مسلک کو کمزور کررہے ہیں ان کے میں مصارف واخر اجات قبول نہ ہوں اور کے دو مرے کام زیادہ سے زیادہ اور مید دوسرے کام زیادہ سے زیادہ انوافل و سے جا ہیں اور مسلم مسئلہ ہے کہ فرائفل کو چھوڑ کر مستحبات و نوافل و مستال کے مدید پر مارے جاتے ہیں۔ اور اللہ اواکر نے والے کے مستحبات و نوافل و اپس اس کے منہ پر مارے جاتے ہیں۔ اور خوانی اس کے منہ پر مارے جاتے ہیں۔ اور خوانی اس کے منہ پر مارے جاتے ہیں۔ اور خوانی منہ پر مارے جاتے ہیں۔ اور خوانی ہیں کئے جاتے جبکہ ہمارے ملک کے وہ مدرسے جہاں قرآن و سنت فقہ داصول اور خوانی ہے ان میں اکثر اس قدر اس قدر

ضروریات ہیں کہ دہ طلبہ اور اس تذوں کے وظیفے گیس اور بجلی کے بل اداکرنے سے قاصر و پریشان رہتے ہیں گر ہمار ہے مخیر اور مالدار حضرات اپنے ملک و دین کے ان اہم اداروں کی ضروریات سے لا پر دا ہو کر اپنی دولت نعتی انیوں ،عرسوں ، تو الیوں ۔ پیروں وفقیروں ، خانقا ہوں ، در باروں ، غلاقوں اور گیار ھویں وغیرہ پر اڑاتے جارہے ہیں۔

حالانکداس سے دین کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ دولت کا بے جا اور غیرضروری

اصراف ہے \_

مکن ہے کہ تو جس کو سجھتا ہے بہا راں اوروں کی نگا ہو ں میں وہ موسم ہو خزاں کا

﴿ يَكِي بِرَ مَنِي اور حضرت سفيان توري ﴾

یکی برگی علیہ الرحمۃ حضرت سفیان تو ری کو ہر ماہ ایک ہزار در ہم دیا کرتے سے اور کہا کرتے کہ آپ دنیا کے معاملہ میں بے فکر ہوکر دین کے کام میں مشغول رہیں ۔ حضرت امام سفیان تو ری دوزانہ رات کواللہ تعالی کے حضور سر بھج دہوکر یوں دعا کر تر تھے۔

"اللهم ان يحيى كفاني امرالدنيا فاكفه امر

الاخرة "

-: 2.1

اے اللہ یحی نے دنیا کے معاملہ میں مجھے بِقَكر كرديا تواس آخرت كے

معاملہ میں بے فکر کردے۔

توجب بحي برمكي كا انقال مواتوان كے يكه ساتھيوں نے انكوخواب ين

ويكفااوران ع إو يجان ما صنع الله بك "كالشف آپ كماته قبر

میں کیا سلوک کیا؟ یحی نے جواب ویا' نغفولی بدعاء سفیان '' کراللہ نے

ا سفیان توری کی دعاہے بھے بخش دیا۔

معلوم ہؤا کہ جو مالدار دین کے علوم پڑھنے پڑھانے والے علماء کی مدد کرکے ان کو دنیا کے معاملہ میں بے فکر کر دیتے ہیں اس نیکے عمل کی برکت اور ان علماء کی دعا وَل ہے وہ بخشے جاتے ہیں۔

اس بات کا خیال رہے علاء ہے وہ علاء مرادین جوداقعی عالم ہیں اور عالم وہ بیں جوعر بی عبارت جواعر اب (زبرز پر پیش) کے بغیر ہوتی ہے اے فرفر پڑھ کراس کا ترجمہ ومفہوم بیان کرسکیں۔

وہ نہیں کہ جن نے پاس صرف نام کی سند ہے یعنی درس نظامی کی سند اور نہ ہی وہ حضرات جو عربی عبارت پڑھنے اور اس کا ترجمہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں جبکہ اپنے نام کے ساتھ مفتی ، علامہ اور خطیب پاکستان لگائے پھرتے ہیں ۔ عوام ا خواص کو عالم کا بیفرق بمیشہ چیش نظر رکھنا جا ہے۔

صائب مردوم في شعركما هـ \_

تيره روز ان جهانرا بچراغ درباب

تاپس مرگ تراشیمع مزارے باشید

كهالية علما مركوم إلى المراول ويوطم في ناوس عن شي شي ورول

مصروف ہیں مگران کے پاس گذارے کے لئے پچونییں اگرتو نے انہیں تلاش کرکے ونیا کے معاملہ میں ان کو بے فکر کر دیا تو یقین رکھ کہ مرنے کے بعد ترے مزار پر چراغ صلتہ ہوں گئے۔۔۔

(تنسير روح البيان ج اص١٦١،١٩٥)

﴿شفاعت عالم

امام مقاتل بن حیان جوا پنے زمانہ کے بڑے عالم ومحدث وفقیہ تھے اور امام صعبی و مجاھد و ضحاک و عکر مہ و سالم بن عبد الله و عمر بن عبد العزیز کے شاگر داور حضرت ابراھیم ادھم عبد الله بن مبارک وغیر صاکے استاذ تھے وحدیث کے امام تھے و 10ھ میں و فات پائی یعنی حضرت امام ابو حذیثہ اور اکلی و فات ایک ہی سال میں ہوئی و و فرماتے میں ک

اذا انتهى المؤمن الى باب الجنة يقال له لست بعالم ادخل الجنة ويقال للعالم قف على باب الجنة واشفع للناس

(روح البيان جه ص٢٠١١)

-: 2.7

جب مومن جنت کے دروازے پر جائیگا تو اس سے کہا جائے گائم عالم نہیں ہو جا ؤ جنت میں اور عالم سے کہا جائیگا ٹھیرو۔ جنت میں اسکیلے نہ جا وَ اور گنبگاروں کی شفاعت کر کے ان کو بخشوا کر جنت میں ساتھ لے جاؤ۔

﴿ رَفْ آخِرُونُوتَ خِيرٍ ﴾

بحدالله ، كتاب اختتام كونپنجي په حزف آخراس بات کے بارے میں ایک عرض کے طور یرے کہ ہم نے بری تحقیق ہے یہ کتا ہے تقر عرصہ میں کھی ہے اس کے لکھنے کا مقصدعوام وخواص کوقرآن وسنت کے علوم کی ضرورت واہمیت ہے آگاہ کرنا ہے تا کہوہ وین کے علم ے نہ خودمحروم رہیں اور نداین اولا دکومحروم رکھیں۔ ڈاکٹر، انجینئر وغیرہ بن کردنیا کمائیں کے مگر دنن کے علم کی دولت سے محروی بہت بوی محروی ہے آب اپنی اولاد کو جاہے کچھ بنائیں مگر پہلے دین کی تعلیم ضرور داوائیں تا کہ وہ قرآن وسنت کی تعلیمات اور ائمہ دین مجتدین کی بدایات براه راست استفاده کر کے گرابی سے ندخود نچ سکیں بلکہ دوسروں کو بھی بچا کر بےحدثواب کما کیں۔

#### صدقه جاریه

#### . کاثواب حاصل کیجئے

ہاری کتا ہیں ستی تین کو مفت (فی سیل اللہ ) تقسیم ہوتی ہیں ہم بھر ہ تعالی اللہ کتر بیا لاکھ کے قریب کتا ہیں ستی تین علماء وطلبا دوانشوروں اور ذوق مطالعدر کھنے دالوں ہیں مفت تقسیم کر چکے ہیں جس کی وجہ سے ادارہ ہذا تین لاکھ کا مقر وض ہو چکا ہے۔ آ ہے آ ہے بھی اس صدقہ جارہہ ہیں حصہ لیجئے۔ اپنے نام سے یا اپنے والدین یا دیگر مرحو بین عزیز ول کو صدقہ جارہ یکا تو اب پہچانے کے لئے ایک نام سے ہماری کتا ہیں چھوا کر مفت تقسیم کر کے بہت بڑی نیکی جس کا تو اب قیامت تک رہے بلکہ روز بروز برحتا چلا جائے کا تو اب کما ہے ان کتا ہوں کے ذریعے بے شارلوگوں کی برحتا چلا جائے کا تو اب کما ہے ان کتا ہوں کے ذریعے بے شارلوگوں کی اصلاح کا جو اواب ماتا ہے وہ سارے جہان کے سونے چاندی کے راہ خدا ہیں خرچ تو اب ماتا ہے وہ سارے جہان کے سونے چاندی کے راہ خدا ہیں خرچ کی کر نے ہے تھی زیادہ ہوتا ہے۔

آ یے اس نیک کام کے لئے قدم اٹھا یے ، آخرت کما ہے۔ ید دنیا فانی ہے بیبال رہ جائے گ آخرت کا ثواب باتی رہے اور ساتھ دیے والی دولت ہے۔

برائے رابطه

پیرطریشت رببرشریعت و اکنرمفتی غلام سرور قادری \_ فون نبر 5836261-65-5884477

# المناسخة المراق المراق المراسة المراسة













